من المالة المولية الم



و المعنى المعنى





﴿ جمله حقوق محفوظ ہیں ﴾

حضرت امام اعظم ابوحنیفه رحمهٔ الله علیه مولانا دُاکٹر محمہ عظمی

ايم ايم في اليح في الي وي

مولوی نعیم الاسلام قادری شمسی ،مولوی محمد عثان شمسی سند

مولوي محمد حسان ممسى ممولوي محمدا حسان ممسى

س اشاعت : ۲۰۱۵ء

تعداد : ۲۰۰

ٔ پروف ریڈنگ

صفحات : ۳۲۸

ناشر : محمدا كبرقادري

قیمت : -/300 روپے

بيكيشنز 40-أرووبازار، لاءور Mob: 0300-4852283



## فهرست

| II         | منقبت                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 1m.        | 🕸 نقوش حيات                                              |
| ۱۳         | نام ونسب                                                 |
| II         | ولادت                                                    |
| 10         | خاندان اورآ بإواجداد                                     |
| 1/         | وسيع تجارت                                               |
| 44         | مدین کاسفر                                               |
| ۲۳         | منافع تنجارت كامصرف                                      |
| 717        | تخصيل علم کاتحريک                                        |
| ra         | علم كلام                                                 |
| 1/2        | مخصیل نقه                                                |
| <b>5</b> % | اساتذه                                                   |
| ۳۵         | ایک کوفدایک ایم علمی مرکز                                |
| 27/        | معلم امت حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كادبستان فقه |
| ۳9         | دعا بے رسول                                              |
| ۴٠)        | حلقهدرس                                                  |
| سلما .     | فقنه                                                     |

| <u>~</u> | <br>يفه رئيلة | حضرت امام اعظم ابوحا | _<br>ر |
|----------|---------------|----------------------|--------|
|          | <br>          | ·-                   |        |

| 7    |             |                                                         |
|------|-------------|---------------------------------------------------------|
| بابا | 7           | خدمت مدیث<br>- خدمت مدیث                                |
| ra   | ,           | فقيه عراق علقمه بن قيس رضى الله عنه                     |
| ٥٠٦  |             | امام ابراہیم بن پزیدرضی اللہ عنہ                        |
| ۵۱   | <b>'</b>    | امام حماد بن ابوسلیمان کوفی رضی الله عنه                |
| ۵    | ١           | امام اعظم كاحلقه درس                                    |
| YI   | ۲.          | امام صاحب کی مقبولیت                                    |
| 71   | m           | انهم تلانده                                             |
| Υ.   | ۵           | عیای بنگامهآرانی اورامام اعظم کا کردار                  |
| ٠ ٦  | ۵           | زید بن علی کا خروج                                      |
| 4    | •           | ا مام اعظم کاروبیہ                                      |
| 4    | r           | امام اعظم اورخوارج                                      |
| 2    | ۳,          | ابن مبير ه اورامام اعظم                                 |
| 4    | ۲۷          | گلینہ                                                   |
|      | ۸۱          | امام اعظم کی مظلومیت پرامام احمداورامام حماد کے تاثر ات |
|      | ۸۲          | ابراجيم بن ميمون اورامام اعظم                           |
|      | <u>, Â9</u> | امام اعظم اورا بوالعباس سفاح                            |
|      | ۳۹          | عام حجاز 🚓                                              |
|      | 90          | مكه محرمه ميں حلقه درس                                  |
|      | 94          | امام با قررضی الله عنه کی خدمت میں                      |
|      | 9.8         | امام ما لک رضی الله عنه کے ساتھ                         |
|      | 1+1         | امام اوز اعی سے ملاقات                                  |

|               | <u>ω</u> |                                           |
|---------------|----------|-------------------------------------------|
| 1+1"          |          | امام لیث بن سعد                           |
| ۱۰۱۷          |          | والى مكه موى بن عيسى كاو ثيقه             |
| 1+0           | -        | توسيع حرم كامسئله                         |
| I+Y           |          | خليفه ابوجعفر منصورا ورامام اعظم ابوحنيفه |
| 1•4           |          | ربيع وشرائ متعلق ايك كتاب                 |
| < <b>{•</b> ∧ |          | چنداورواقعات                              |
| 119           |          | حسن بن قطبه کی توبه                       |
| . Ira         |          | نفس ذكيه كاخروج اورامام اعظم كى حمايت     |
| 154           |          | امام اعظم کی شرکت                         |
| ساسا          |          | كوفه كے عبدہ قضا كى پیش ش                 |
| 110           |          | بغداد کے منصب قضا کی پیش کش اور اسیری     |
| ساما ا        |          | ه وفات                                    |
| ۳۳۱           |          | تاریخ وفات                                |
| ira           |          | غيبي ندا                                  |
| JMA           | $\perp$  | דולום '                                   |
| . In          | $\perp$  | عامدومحاسن اوراخلاق                       |
| ILLV          | -        | حليه ولهاس<br>ما يستريم                   |
| 1179          | _        | ذاتی زندگی                                |
| 10+           |          | معمولات شب دروز                           |
| ۱۵۱           | <u> </u> | چودوسخا                                   |
| IDA           |          | امانت داری                                |

# for More Books Click This Link https://archive.org/details/@madni\_library

| C | <u>,                                    </u> |                                       | )<                                      | حضرت امام اعظم ابوحنیفه میشاند        |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Γ | 17+                                          |                                       |                                         | صبروطم                                |
|   | 144                                          | _                                     |                                         | عبادت ورياضت                          |
|   | 144                                          |                                       |                                         | خشيت اللي                             |
|   | 14.                                          |                                       |                                         | ز مدوتفتو ی                           |
|   | 121                                          |                                       |                                         | كشف وفراست                            |
|   | 124                                          |                                       | -                                       | والدين يين سيحسن سلوك                 |
|   | 144                                          |                                       |                                         | بردوسيول سيحسن سلوك                   |
|   | 14.9                                         | ŀ                                     |                                         | اسا تذه كاادب                         |
| - | 1/4                                          |                                       |                                         | جامع مكارم اخلاق                      |
|   | IAM                                          |                                       |                                         | حق کوئی                               |
|   | IAZ                                          |                                       | _                                       | ائمه وعلما ہے کہار کے اقوال           |
|   | 190                                          | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                         | ام م اعظم كى تا بعيت                  |
|   | 196                                          | ,                                     | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | تابعی                                 |
|   | 199                                          |                                       |                                         | انس بن ما لک کی زیارت                 |
|   | 10                                           | •                                     | ست روایت                                | عبدالله بن حارث بن جزء کی زیارت اوران |
|   | ۲۰                                           | 1                                     |                                         | عبدالله بن اوفیٰ کی زیارت             |
|   | P+                                           | ٣                                     |                                         | صحابہ کرام ہے روایت                   |
|   | . F4                                         | 3                                     |                                         | امام فضل بن دکین                      |
|   | ۲                                            | ٠۵                                    |                                         | امام یخی بن معین<br>مده عله قطا       |
|   | 1                                            | +9                                    |                                         | عظ على                                |
|   |                                              | <b>111</b>                            |                                         | امام اعظم اورعكم كلام ومناظره         |

| 4 | €€£ | <u> </u> | (E) | _,<br> | م <u>ن</u><br>رمة الله | الوحنيف | امام انحظم | حضرت | <br>) |
|---|-----|----------|-----|--------|------------------------|---------|------------|------|-------|
| Т |     | ,        |     |        | /                      |         |            |      | <br>П |

| 112   | الله فقد اكبراورمسلك المل سنت كي وضاحت |
|-------|----------------------------------------|
| 772   | مسئله خلافت                            |
| MA    | صحابه کرام .                           |
| PPA   | ואַוט                                  |
| 779   | گناه کبیره                             |
| 174   | گناه گارمومن کاانجام                   |
| 711   | الزام ارجاء                            |
| 4944  | امام اعظم اورعم حديث                   |
| rr•   | قبول حدیث کے معیار                     |
| ויויו | قلت روایات کے اسباب                    |
| 177   | فنجم حديث                              |
| דייז  | تلانده حديث                            |
| 1:179 | امام اعظم اورممل بالحديث               |
| 101*  | حدیث پرقیاس کومقدم کرنے کاالزام        |
| rar   | فقه واجتهاد                            |
| 444   | قانون اسلام کی تدوین                   |
| 121   | شركا ي تدوين فقه                       |
| 12 M  | مجلس مذوین فقه کے اہم ارکان            |
| 124   | طريقه تدوين                            |
| PAI   | امام صاحب كاتلانده يصفطاب              |
| 14    | نوح بن الى مريم كونفيحت                |

| <u> </u>     |   | حضرت امام اعظم ابوحنيفه مختلفة |
|--------------|---|--------------------------------|
| t/\r'        |   | ازادعدليه كاقيام               |
| 1110         |   | قاضى ابو يوسف                  |
| 1/19         | • | قاضى يجي بن الثم               |
| 190          |   | فاضى احمد بن بديل              |
| 191          |   | فقة عنى كاساى اصول             |
| 191          |   | كتاب الله                      |
| p            |   |                                |
| <b>14.</b> 1 |   | اقوال صحابه                    |
| h+4.         |   | اجماع                          |
| r-0          |   | قیاس                           |
| ۳•۸          |   | استخسان                        |
| 1"1"         |   | تعامل <i>وعر</i> ف             |
| MIL          |   | فقه في كے ناقلين               |
| MIM          |   | (۱) قاضی ابو بوسف              |
| 710          |   | عهده قضا                       |
| MIA          |   | فقدواجتهاد                     |
| MIZ          |   | تصانیف                         |
| <b>P1</b> Z  |   | كتاب الخراج                    |
| 1"19         |   | (۲) امام محمر بن حسن شیبانی    |
| 171          |   | حلقه درس                       |
| 771          |   | خدمت حدیث                      |

| <u></u> |                                       | حضرت امام اعظم الوصنيفه بمشاتلة |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------|
| ٣٢٢     |                                       | فقه واجتهاد                     |
| mrm     |                                       | تقنيفات                         |
| mrm     |                                       | ظا <i>برر</i> وایت              |
| MAM     |                                       | مبسوط                           |
| ۳۲۳     |                                       | جامع صغير                       |
| PPP     |                                       | جامع كبير                       |
| 777     |                                       | زيادات                          |
| rrs     |                                       | سيرصغير                         |
| 770     |                                       | سيركبير                         |
| 240     |                                       | امام محمدا ورعبده قضا           |
| rry     |                                       | (۳) امام زفر                    |
| r12     |                                       | حلقه درس                        |
| 1771    |                                       | اچتهاو                          |
| 779     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (۴)عافیه بن بزید                |
| mm+     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (۵)عبرالله بن مبارک             |
| PP!     |                                       | علم فضل.                        |
| mmr     |                                       | حدیث                            |
| mmm     |                                       | فقه                             |
| mmm     |                                       | (۲)حسن بن زیاد                  |
| mmy     | •                                     | (۷) امام حفص بن غیاث            |
| mmá     |                                       | فقهوقضا                         |

## منقبت

از

تحكيم الامت حضرت مفتى احمد بإرخان صاحب سالك نعيمى عليه الرحمه

جمارے آتا جمارے مولی امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے ماوی امام اعظم ابو حنیفہ زمانه بھرنے زمانہ بھر میں بہت شجس کیا ولیکن ملا نه كوئى أمام تم سا أمام أعظم ابو حنيفه تمهارے آ گے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوے اوب خم کہ پیشوامان دیں نے مانا امام اعظم ابو حنیفہ ند کیوں کریں نازاال سنت کہتم سے جیکا نصیب امت سراج امت ملا جوتم سا امام أعظم ابو حنيفه موااولى الامرس بيثابت كمترى طاعت بهم بيرواجب خدا نے ہم کو کیا تمہارا امام اعظم ابو صنیفہ مسی کی آئتھوں کا تو ہے تارائسی کے دل کا بنا سہارا مر سمر سمر على أرا إمام اعظم ابو حنيفه جوتیری تقلید شرک ہوتی محدثیں سارے ہوتے مشرک بخاری؛ مسلم وابن ماجه امام اعظم ابو حنیقه

حفرت امام اعظم ابوطنيفه برئينية المستحدث المستحد

كه جننے نقبها محدثیں ہیں تمہارے خرمن سے خوشہ چیں ہیں ہوں واسطے سے کہ بے وسیلہ امام اعظم ابو حنیفہ سراج توہے بغیرتیرے جوکوئی سمجھے حدیث وقرآں پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ خبر لے اے دستگیر امت ہے سالک بے خبر پیشدت

# نقوش حيات

نام ونسب

اسم گرامی نعمان ، کنیت ابوحنیفه اور لقب امام اعظم اور سراج الا مه۔ صاحب حداکق الحنفیہ نے نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان بن ثابت بن قیس بن یز دگر دبن شهر یار بن پرویز بن نوشیروال ۔ (حدائق الحفیہ ص۳۳)

ليكن جمهورا تمداورمورضين كنزويك منق عليه سلمار نسب يه المعمان بن ثابت بن زوطي (قعمان) بن ماه (مرزبان) (ونيات الاعيان جه هم معمان بن ثاب بن زوطي (قعمان) بن ماه (مرزبان) (ونيات الاعيان جه هم المعمان كلفوي معنى بيان كرتے بوئے علامه ابن جحركي كلفتے بين الفقوا على الله الله الله الله وحن ثبه ذهب بعضهم الى الله الروح الله على الله الروح فأبو حنيفة رحمه الله به قوام الفقه ومنه منشأ مداركه وعويصاته او نبت احمر طيب الروح الشقيق او الارجوان بضم الهمزة فابو حنيفة رحمه الله طابت خلاله وبلغ الغالية بضم الهمزة فابو حنيفة نعمة الله على خلقه.

ائمہاس پرمنفق ہیں، کہ آپ کا نام نعمان ہے اور اس میں ایک لطیف راز ہے، نعمان کی اصل ایسا خون ہے، جس سے بدن (کا ڈھانچہ) قائم ہونا

ہے، اسی وجہ سے بعض نے کہا، کہ نعمان کامعنی روح ہے، پس امام ابوطنیفہ کی وجہ سے فقہ اسلامی کا ڈھانچہ قائم ہے اور آپ ہی فقہ بعنی تمام اسلامی احکام کے دلائل اور مشکلات کے حل کی بنیاد ہیں یا نعمان کامعنی سرخ خوشبودار گھاس ہے یا ارغوان کے رنگ کونعمان کہتے ہیں، اس معنی کی روستے امام ابوطنیفہ کی عادات مبارکہ اچھی ہوئیں اور آپ کا کمال انہتا کو پہنچایا نعمان کا لفظ فعمت ہیں۔ نعمت سے فعلان کے وزن پر ہے پس امام ابوطنیفہ گلوق پر اللّٰد کی نعمت ہیں۔ تعمین اسم ہاسلی تھی۔

کنیت ابوحنیفه کسی صاحبزادی کی وجہ سے نہیں تھی ، کیوں کہ آپ کی اولا دہیں صرف ایک صاحبزاد ہے حماد ہیں۔ بیکنیت معنی وصفی کے لحاظ سے ہے۔ خداوند نعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

قُلُ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ إِبْراهِيْمَ حَنِيْفًا. (ٱلْعُران:٩٥/٣) فرمادو!الله نے سی کہا،تم ابراہیم کے ۔ ین کی پیروی کرو،جوہر باطل سے مندموڈ کر صرف الله نتمالی کے ہوگئے تھے۔

علامها بن حجر مكى لكصنة بين:

وعلىٰ ان كنيته ابو حنيفة مؤنث حنيف وهو الناسك او المسلم لان الحنف البيل والسلم مائل الى الدين الحق. (الخيرات الحمان المال)

آپ کی کنیت ابوحنیفہ ہونے پر اتفاق ہے، جو حنیف کا مونث ہے۔ حنیف کا معنی ناکس ہونا ہے اور معنی ناسک (عبادت گزار) یامسلم ہے کیوں کہ حف کامعنی مائل ہونا ہے اور مسلم دین جن کی طرف مائل ہوتا ہے۔

ولادت

امام اعظم کی ولادت کے بارے میں تین اقوال ہیں۔(۱)۸۰ھ(۲)۰۷ھ(۳)

الا هجمهورائم کنزدیک قول مقبول و معروف و مختار ۱۸ه به جس کے قائل اساعیل بن حماد بن ابوطنیف نعمان ، ابونعیم ، ابراہیم بن علی شیرازی محمد بن طاہر قیسر انی ، امام ابن جوزی ، امام ذہبی عبدالقاہر بن ابی الوفاء قرشی ، ابن حجر کمی اور احمد بن محمد ہیں ۔ ۱۷ ها کا حرف والے امام ابن حبان ، ابوالقاسم سمنانی ، امام سمعانی ، بدرالدین عینی ہیں۔ ۱۱ ها قول کرنے والے امام مزاتم ہیں۔

ابن خلكان في اول كواضح بتايا بـــــ (وفيات ابن خلكان: ١٥٠٥٥)

#### خإندان اورآبا واجداد

امام اعظم کے آبا واجداد فارس الاصل تھے۔ان کے وطن کے بارے میں مورضین کے درمیان اختلاف بایاجا تاہے، بعض لوگ کہتے ہیں،انبار کے رہنے والے تھے اور بعض بابل کا باشندہ قراردیتے ہیں، یہی زیادہ تھے ہے۔امام عبدالرحمٰن مقری فرماتے ہیں:

كأن ابوحنيفة من اهل بابل (تاريخ بندادج ١٢٥٠٥)

ابوحنيفه ابل بابل سيديس-

خطیب کی ایک روایت میں جوعمربن حماد سے ہے زوطیٰ کا وطن کابل قراردیا گیاہے:

> فاما زوطی فاند من اهل کابل (ایضًا) قاضی بہلول الحسان التوخی کا قول ہے:

ثابت والد ابی حنیفة من اهل الانباد. (تهذیب الاساه واللغات حمی موسکتی ہے،
آبائی وطن کے سلسلے میں مختلف روایات کی تطبیق اس طرح بھی ہوسکتی ہے،
کدامام صاحب کے اجداد نے مختلف مقامات پر قیام کیا ہو، آخر میں بابل کو وطن بنایا، جہال سفے دولی قبول اسلام کے بعد کوفی منتقل ہو گئے۔

آب کے دادا زوطیٰ نے اسلام قبول کیا، جن کا اسلامی نام نعمان رکھا گیا، نعمان سے قبول کیا، جن کا اسلام کے دادا زوطیٰ نے اسلام قبول کیا، جن کا اسلام کے بعد کوف میں سکونت اختیار کی جواس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ

الكريم كا دارالخلافه تقااوروه بهى بهى بارگاه امير المونين ميں عقيدت وارادت كے ساتھ حاضر ہوا كرتے تھے۔

ایک بارنوروز کے موقع پر جوار انیوں کی عید کا دن ہے، فالودہ بطور نذر پیش کیا، حضرت علی نے ارشادفر مایا:

نوروزنا کل يومر (تاريخ بندادج ١٣٣٣)

ہمارے بہاں ہرروزنوروز ہے۔

جب امام صاحب کے والد ثابت کی ولا دت ہوئی ، تو نعمان ان کوحفرت علی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے آپ نے ثابت اور ان کی اولا د کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ مدینۃ العلم حضرت علی کی دعا ہی کا اثر ہے ، کہ ثابت کے گھر دنیائے اسلام کے عظیم مجتہد ، جلیل القدر فقیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ولا دت باسعاوت ہوئی۔

امام صاحب کے پوتے اساعیل بن حماد کابیان ہے:

انا اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان من ابناء فارس الاحرار والله ماوقع علینا رق قط وله جدی فی سنة ثبانین وذهب ثابت الی علی بن ابی طالب وهو صغیر ودعاله بالبركة وفی ذریته ونحن نرجو من الله ذلك ان یكون قد استجاب الله ذلك لعلی بن ابی طالب فینا۔

(تاریخ بغدادج ۱۳۲۳)

میں اساعیل بن جماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان از اولا دفرس احرار ہوں ، اللہ کی قسم ہم پر بھی غلامی ہیں آئی ہے، میرے دادا (حضرت البوضيفہ) کی ولا دست جھوٹی عیں ہوئی۔ (ان کے والد) ثابت چھوٹی عمر میں حضرت علی بن ابی طالب کے پاس گئے، حضرت علی نے ان کے لیے اور

ان کی اولا دے لیے برکت کی دعا کی اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی دعا ہمارے تا میں قبول فرمائی۔

امام صاحب کے معاندین نے تنقیص شان کی غرض سے بیروایت بیان کی کہ آپ

کے والد بنی تیم اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ستم ظریفی بیہ ہے کہ اس روایت نے خوب شہرت پائی، حالال کہ اس قتم کی غلامی ثابت بھی ہوتو کسرشان کی بات نہیں، اسلام کے نظام مساوات نے تو آقائی غلامی کی تمیز مٹادی اورصدراسلام ہی ہیں ایسے مقتدراصحاب علم غلاموں کی بردی جماعت نظر آتی ہے، جو اپنی علمی ودینی وجا ہت کے سبب برد بروے احرار پرفوقیت رکھتے تھے۔ حضرت حسن بھری، ابن سیرین، طاوی، نافع ، عکرمہ، مکول جو اپنے عہد کے مقتدائے عالم شےوہ خودیاان کے باپ داداغلام رہ چکے تھے، اس کے خوائی کاغلام ہونا ثابت بھی ہوجائے تو بھی عارفیں، لیکن تمام توی شہادتیں اس کے خلاف ہیں۔

زوطی اول اول مسلمان ہوکر اسلامی معاشرہ میں شامل ہوئے ہوں گے تو معاشر تی ضرور توں نے زوطی کو مجبور کیا ہوگا، کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں، سیطریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور اس شتم کے تعلق کو ولاء کہتے ہیں جس کا مشتق معالی ہے بمولی غلام کو کہتے ہیں اس طرح لفظی مشارکت سے بعضوں نے زوطی کو غلام سمجھ لیا اور دفتہ رفتہ میے خیال روایت کی شکل اختیار کر کے کسی قدر عام ہوگیا، جس کی وجہ سے اساعیل کو واضح کرنا پڑا کہ ' واللہ جمارا خاندان بھی کسی کی غلامی میں نہیں آیا'۔

سے توریہ ہے، کہ زوطی نے قبول اسلام کے بعد کوفہ کے مشہور عرب خاندان قبیلہ بنی تیم اللہ تغلبہ سے تعلقات اور مراسم قائم کیے اس خاندان کے افراد نجابت وشرافت کی وجہ سے "مصابیح المظلم" لیعن ظلمتوں کے چراغ کہلاتے تھے، زوطی نے ان سے تیمنا نسبت ولاء قائم کرلی اور اسی سے مشہور ہوئے۔

امام اعظم کے شاگردوں میں ابوعبدالله بن عبدالله بن یزیدمقری کی مولی آل عمر

متوفی رجب آاتھ ہیں ان کا واقعہ امام طحاوی نے انہیں کی زبان میں بیان کیا ہے، کہ میں جب امام ابو حنیفہ کی خدمت میں گیا، تو انہوں نے کہا، کہتم کون ہو؟ میں نے کہا، میں ایبا شخص ہوں، جس پر اللہ تعالی نے اسلام کی تو فیق وے کراحیان کیا۔ اس پر امام صاحب نے کہا:

لاتقل هكذا ولكن وال بعض هولاء الاحياء ثم انتم اليهم فاني كنت كذالك.(مشكل الآثارج؛ص؛ه)

تم ایبانه کهو، بلکهتم ان قبائل میں ہے کئی کی ولاء میں آ جاؤ پھران کی طرف اپنی نسبت کرومیں بھی ایسی ہی نسبت رکھتا ہوں۔ اپنی نسبت کرومیں بھی ایسی ہی نسبت رکھتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوا، کہ امام اعظم کا خاندان بی تیم اللہ کامملوک اور غلام نہیں تھا، نہ
ان کے ہاتھ پر سلمان ہوا تھا، بلکہ مجم کے دیگر سلم خاندانوں کی طرح بیرخاندان بھی ایک
شریف قبیلے سے رشتہ ولاء قائم کر کے اس طرف منسوب ہوا اور بیروایت بے اصل
ہے، کہ امام صاحب کے والد کا بل سے گرفتار کرکے کوفہ لائے گئے جہاں فنیلہ تیم اللہ ک
ایک عورت نے ان کوخرید کر آزاد کیا، یا ان کے داداس قبیلے کے غلام نے، اسی طرح بیہ قول بھی بات امام صاحب خالص عربی النسل تھے، غالبا بیہ بات امام صاحب فالص عربی النسل تھے، غالبا بیہ بات امام صاحب خالص عربی النسل تھے، غالبا بیہ بات امام صاحب کو جمی غلام کہنے والوں کے جواب میں کہی گئی ہے۔

کوفہ کے مشرقی علاقہ میں یمنی قبائل آباد تھے، امام صاحب کے دادانے اس علاقے میں بودوباش اختیار کی تھی۔

#### وسيع تجارت

امام اعظم نے مرکز علم کوفہ میں آنکھ کھولی تھی، آپ کے والدصاحب حیثیت شرفا میں تھے، اس لیے آپ نے شعور کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد کو چہ کم کی طرف رخ کیا، تذکرہ نگاروں نے ایندائی تعلیم کے بارے میں کوئی صراحت نہیں کی ہے، لیکن میہ بعیداز قیاس ہے، کہ دہ اوائل جوانی میں علم سے بہرہ رہ ہے ہوں، آپ نے مروجہ علوم وننون کی درسگاہوں سے کسب فیض کیا، ہاں آپ کی معاشی اور تجارتی مصروفیات نے ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کے لیے موقع نہ دیا، تجارتی امور میں دینی و شرعی اصول کے مطابق عمل پیرا ہونا صاف طور پر طاہر کرتا ہے، کہ آپ نے امور تجارت اور معاملات کو شرعی نہج پرانجام دینے کی صلاحیت بیدا کرلی تھی۔

امام صاحب نے کسب معاش کے لیے رئیٹی کیڑوں کا کاروبار شروع کیا ،ان کے یہاں خزبافی کا ایک کارخانہ تھا۔خطیب بغدادی کا بیان ہے:

کان ابوحنیفهٔ خزازا ودکانه معروف فی دارعبروبن حریث. (ج۳۳*۳۵* 

ابو حنیفہ خز کیڑے کے تاجر نتھے، ان کی دوکان عمرو بن حریث کی کوشی میں عام طور پرمشہور ومعروف تھی۔

دار عمروبن حریث کوئی جھوٹا سا مکان نہیں تھا، بلکہ ایک بڑا کمپاؤنڈ تھا، جس میں متعدد عمارتیں تھیں اور انہیں عمارتوں میں خزبانی کے کارخانے تھے، کام کرنے والے بھی ای اسی احاطے میں قیام کرتے تھے، یا یہ بھی ممکن ہے، کہ خزبافوں کی جماعت انفرادی طور پر میکام کرتی تھی اور تیارشدہ خزکے تھان امام اعظم کے ہاتھوں فروخت کرتی تھی ، امام صاحب اپنے کارخانے کے تیارشدہ مال کے علاوہ دوسر سے شہروں کے تیارشدہ کپڑے صاحب اپنے کارخانے کے تیارشدہ مال کے علاوہ دوسر سے شہروں کے تیارشدہ کپڑے کہی خرید کیا کرتے تھے، بھی ایسا ہوتا کہ ایک شخص سے آٹھ آٹھ ہزار درہم کے کھی خرید سے جاتے۔ (مونی جاسی)

امام صاحب کی تجارتی وسعت کا اندازه اس بات سے لگانا آسان ہوگا، کہ کوفہ سے سیکڑول میل دور شہروں میں بھی آپ کی تجارتی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں، بھرہ، مرو، میشا پوراور بغداد میں آپ کے تجارتی نمائند ہے ہوتے جہاں امام صاحب کا مال جا تا اور ان جگہوں سے بھی آپ کے پاس مال تجارت آتا۔

ان جگہوں سے بھی آپ کے پاس مال تجارت آتا۔
حسن بن رہیج کہتے ہیں:

كان قيس ابن الربيع يحدثنى عن ابى حنيفة انه كان يبعث بالبضائع الى الكوفة بالبضائع الى بغداد فيشترى بها الامتعة ويحملها الى الكوفة (المريخ بغداد بالمريخ بعداد بالمريخ بالمري

قیس بن رہے ہم سے ابو حنیفہ کے متعلق روایت بیان کرتے ہے کہ ابو حنیفہ بغدادسر مایہ سے ارت بھیجتے تھے اور وہاں کی چیز اس سر مایہ سے خریدی جاتی تھی وہی کوفہ لا دکر روانہ کی جاتی تھی۔

مجم المصنفين مين تبيض الصحيفه كحوالي سيفل كياب:

قد تواترعنه رحمه الله انه كان يتجر في الخز مسعودا ماهرا فيه وله دكان في الكوفة وشركائه يسافرون له في شراء ذلك وبيعه (ج٣٥م١٥)

امام ابوطنیفہ کے متعلق بتواتر بیہ بات منقول ہے، کہ وہ خز کے ایک بڑے کامیاب تا جر شخے اور اس میں ان کو خاص مہارت جاصل تھی ، کوفہ میں ان کی دکان تھی اور تجارتی کاروبار میں ان کے بہت سے شرکا نتھے جوخز کی خرید وفرخت کے لیے سفر کرتے تھے۔

آپ کے شرکائے تجارت میں حفص بن غیاث کا نام بہت مشہور ہے جوتیں سال کا کہ آپ کے شرکائے تجارت میں حفص کابیان ہے: تک آپ کے شرکے تجارت رہے خود حفص کابیان ہے:

كنت شريك ابى حنيفة ثلاثين سنة (مونق جام ٢٢)

میں تمیں سال تک ابوطنیفہ کے ساتھ شریک رہا۔

امام اعظم تجارت میں حدورجہ دیانت داراورصا دق القول واقع ہوئے ہے، آپ چارائی صفات سے متصف تھے، جن کاتعلق معاملات سے ہے، ان اوصاف کی بنا پر آپ ایک کامل اور ماہر تاجر ہے۔ (۱) آپ کانفس غنی تھالا کے کااائر کسی وفت بھی آپ پر ظاہر نہیں ہوا حالال کہ لاکے کا اثر اکثر نفوس پر غالب آ جا تا ہے۔ (۲) نہا بہت درجہ ظاہر نہیں ہوا حالال کہ لاکے کا اثر اکثر نفوس پر غالب آ جا تا ہے۔ (۲) نہا بہت درجہ

امانت دار تھے۔ (۳) عفوو درگزر آپ کی خصلت تھی ،نفس کی دنائت سے اللہ نے آپ کو محفوظ فرمایا تھا۔ (۳) آپ بڑے دیندارشر بعت کے احکام پرختی سے عمل پیرا، دن کوروزہ رکھتے تھے اور رات کوعبادت کرتے تھے۔

ان اوصاف عالیہ کا اجتماعی طور پر جو اثر تنجارتی معاملات پر مرتب ہوا ، اس کی وجہ سے تاجروں کے طبقے میں آپ کو انفرادی مقام حاصل ہوا ، بیشتر افراد نے آپ کی تنجارت کو ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی تنجارت سے تشبیہ دی ہے۔

خرید وفروخت کے وقت امانت داری کے طریقے پر عامل ہوتے تھے۔ امام صاحب بیچنے والے کی غفلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ سیجے کیفیت کی ہدایت فرماتے تھے۔

ایک عورت آپ کے پاس ریٹمی کیڑا بیچنے کے واسطے لائی، آپ نے اس سے دام پوچھے، اس نے ایک سو بتایا، آپ نے فرمایا، کہ بیزیادہ کا ہے، تم کیا کہتی ہو، اس نے ایک سو بڑھا نے اوراسی طریقے پر چارسو تک پہنچی، آپ نے فرمایا کہ بیچارسو سے زیادہ کا ہے، وہ بولی تم مجھ سے مذاق کرتے ہوآپ نے فرمایا کسی شخص کو لاؤ کہ وہ اس کے دام لگائے چنا نچہوہ ایک شخص کو لائی اوراس نے پانچ سودام لگایا، امام صاحب نے اسے خرید لیا۔ (الخیرات الحسان میں ۸۷)

اگر مال میں کوئی عیب ہوتا ،تو اسے خریدار کو دکھا کرفروخت کرتے۔خطیب بغدا دی بیان کرتے ہیں :

ایک کپڑے میں پھی عیب تھا، آپ نے اپنے شریک حفص بن عبدالرحمٰن کو وہ عیب دکھایا اور ان سے کہا، اس کپڑے کو فروخت کرتے وقت بیعیب گا بک کو دکھا دینا، حفص مال لے گئے اور اس کو بھی کررو پید لے آئے ، لیکن اس عیب دار کپڑے کا عیب گا بک کو بتانا بھول گئے، جب امام ابوصنیفہ کو اس کاعلم ہوا، آپ نے ساری رقم صدقہ کردی۔ بتانا بھول گئے، جب امام ابوصنیفہ کو اس کاعلم ہوا، آپ نے ساری رقم صدقہ کردی۔ (تاریخ بعدادج سام ۱۳۵۸)

اسى صدق وامانت نے آپ كى تنجارت كوخوب فروغ ديا۔

#### مديبنه كاسفر

ایک دن امام صاحب دکان پرنہ تھے، کسی کارندے نے ایک خریدار کومقررہ قیمت سے زیادہ پر کپڑا فروخت کردیا، امام صاحب نے آگر جب حساب ویکھا، تو معلوم ہوا، کہ قیمت زیادہ لی گئی ہے، فروخت کرنے والے کوآپ نے غصہ سے دیکھااور فرمایا:

تغر الناس وانت معى في دكاني.

تم لوگوں کودھوکہ دیتے ہوجالاں کہم دکان میں میرے ساتھ دیتے ہو۔

بیان کیاجاتا ہے، کہ خریدار مدینہ منورہ کا رہنے والاتھا، کپڑالے کروہ مدینہ روانہ ہوچکا تھا، امام صاحب کے لیے بی خیال اذبت ناک تھا، کہ دھو کے سے زیادہ قیمت لے لگی، امام صاحب نے صرف خریدار کوزائد قیمت لوٹانے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کیا، مشکل میتھی، تو ایک شخص کونماز کی مشکل میتھی، تو ایک شخص کونماز کی حالت میں دیکھا، جو آپ کی دکان کا کپڑا پہنے ہوئے تھا، جب وہ نماز سے فارغ ہوا، تو امام صاحب نے اس سے کہا:

هذا الثوب الذي عليك هوثوبي.

یہ کپڑا جوتم نے بہن رکھا ہے میرا ہے۔

اس من نے کہا، آپ ہیہ بات کیے کہتے ہیں، میں نے تو اسے کوفہ میں ابوصنیفہ کی دکان سے ایک ہزار درہم میں خریدا ہے، تو امام صاحب نے کہا، ہم ابوصنیفہ کو دیکھو گے، تو کہان سے ایک ہزار درہم میں خریدا ہے، تو امام صاحب نے کہا، میں ابوصنیفہ ہوں، ہم نے بیر کپڑا بھی سے خریدا ہے، اس نے جواب دیا نہیں، امام صاحب نے کہا کہتم اس کی قیمت لے لو کپڑا بھی من مداسب نہیں سمجھتا کہ بھی واپس کر دو اس من نے کہا میں اسے چند باریہن چکا ہوں، مناسب نہیں سمجھتا کہ واپس کر دو اس من سے بیا میں اسے چند باریہن چکا ہوں، مناسب نہیں سمجھتا کہ واپس کر دو اس من سے بین مزید قیمت اداکر دول، امام صاحب نے فرمایا، میں قیمت میں اضافہ نہیں چاہتا ہے کپڑا تو چارسودرہم کا ہے آگر تم چاہوتو چے سودرہم میں لوٹا دوں اور میں اضافہ نہیں چاہتا ہے کپڑا تو چارسودرہم کا ہے آگر تم چاہوتو چے سودرہم میں لوٹا دوں اور

کپڑاتم پہنویا اپنے ہزار درہم لے لواور کپڑاوا پس کردوتم نے جواسے بار بار بہنا ہے ہے تمہارے لیے طلال ہے، تو اس آدمی نے کپڑا نہیں لوٹا یا اور ایک ہزار درہم قیمت ہی پر راضی ہوگیا ابو حنیفہ نے انکار کیا تو اس شخص نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ مجھے چھسو درہم واپس کردیے اور کوفہ لوٹ آئے۔ (مونق جام ۱۹۹۹) واپس کردیے اور کوفہ لوٹ آئے۔ (مونق جام ۱۹۹۹) مام صاحب نے تقاضائے دیانت پورا کرنے کے لیے کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیا اور ذائد قیمت لوٹانے کے بعد انہیں سکون نصیب ہوا۔

### منافع تنجارت كالمصرف

امام صاحب كاوسيع وعريض كاروبار تجارت جائز ذريعه معاش اوراس فارغ البالى کی بنا برائمہ وامرا کے تحفول سے خود کو محفوظ کرنا تھا اور ساتھ ہی سناتھ منافع تنجارت سے علما ، فقیما ، ضرورت مند تلانده اور دوسرے مفلوک الحال حاجت مندوں کی امدا داور حاجت روانی تھا، بینتہ بھنا جا ہیے کہ امام صاحب نے بڑے پیانے پر جو تجارت کی ،اس کا مقصد جلب منفعت اور ذخیرہ اندوزی تھا، انہوں نے تنجارت کی منفعتوں کوبھی محفوظ نہیں رکھا، بلکہ اسے اہل حاجت پر سال بسال خرج کرتے رہے، علما کی مدد معاش کے لیے وہ تجارت كالك حصدخاص كردية اوراس كىكل آمدنى ان كى نذر كردية تا كه علمائے تن بوری فراغت اور دلجمعی کے ساتھ علم دین کی خدمت انجام دیتے رہیں ،ہریوں کا بیسلسلہ بورے سال جاری رہتا، آخر میں جورقم نیج جاتی ، وہ اساتذہ محدثین اور فقہا کی ضروریات برخرج أكرتے اور فرماتے ميں نے اپنے مال سے پچھاہيں دیا ہے، بيسب الله كا مال ہے اس نے اینے فضل وکرم سے تمہارے واسطے مجھے دیا ہے، جومیں پیش کرتا ہوں۔ انفقوا في حوائب كم ولاتحمدوا الاالله فأني لا اعطيكم من مالى شيئا ولكن من فضل الله على فيكم وهذه ارباح بضائعكم فانه هو والله مما يجريه الله لكم على يدى فمافي رزق الله حول لغيره. (تاريخ بغدادج ١٩٠٠)

تم لوگ اسے اپنی ضرور بیات میں خرج کرواور صرف اللہ کاشکراوا کرو، کیوں کہ میں نے تم کواپنے مال سے کچھ بیس دیا ہے بلکہ بیمیر سے او پراللہ کافضل ہے تہماری بابت اور بیتم ہمارے سامان کے منافع بیں خداکی شم اللہ تمہارے لیے اس کومیرے ہاتھ سے جاری فرما تا ہے، اللہ کے مال میں غیر کی گنجائش نہیں۔

امام صاحب آخر دورتک علمی مصروفیات اور مشاغل کے باوجود کسب معاش کے لیے تجارت سے وابستہ رہے، جس کی بنا پر آپ نے خوداعتادی، بلوث خدمت اور حق کے لیے تجارت و بے باکی کا ملکہ پیدا کیا اور امراو خلفا کے تجا کف اور نذرانوں کی طرف کے لیے جرائت و بے باکی کا ملکہ پیدا کیا اور امراو خلفا کے تجا کف اور نذرانوں کی طرف کی گھرائے آئے اٹھا کرند دیکھا۔

تخصيل علم ي تحريك

امام اعظم کا وطن کوفہ علم وفن کا مرکز تھا اور اس شہری علمی فضا کو معلم امت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عند اور مدینة العلم حضرت علی کرم اللہ و جہداور دیگر صحابہ وتا بعین کی سرپرت کا شرف حاصل تھا، جامع کوفہ کی جرحراب کسی نہ کسی شخ کی در سگاہ تھی، سیاس لحاظ ہے حضرت امام اعظم کی ابتدائی زندگی کا زمانہ فتنہ وفساد کا زمانہ تھا، مخارث تھی اور عبداللہ بن زبیر کی بساط سلطنت الث چکی تھی اور اموی اقتد اراپنے بال و پر پھیلار ہاتھا، شخصی حکومت کے استحکام کی راہ میں شخت دشواریاں تھیں، چنا نچہان مشکلات پر قابو پانے کے لیے ظالم و جابر عمال و امراشہروں اور صوبوں میں مقرر کیے جارہ ہے، چنا نچہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے جاج بن یوسف عراق کا والی تھا، جس کے شدا کدومظالم کا نشانہ زیادہ تر خیار امت اور علمائے ملت تھے جوعلم وضل کے لھاظ ہے مقتدا کے عالم تھے، فضل کے لھاظ ہے مقتدا کے عالم تھے، فضل کے لھاظ ہے مقتدا کے عالم تھے، قبائی کی سفا کیوں کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک کو ایا:

\*\* اگر تمام پیغیروں کی امتیں مل کر اپنے اپنے زمانہ کے طالموں کو پیش کریں اور بم صرف تجاج کی ویقا بلہ میں لا کیں، تو واللہ بماری رہے گائے۔ ویکھ اور بم صرف تجاج کو میقا بلہ میں لا کیں، تو واللہ بماری پر ہماری رہے گائے۔ ویکھ اور بم صرف تجاج کو میقا بلہ میں لا کیں، تو واللہ بماری پر ہماری رہے گائے۔

ولید اور جاج کے زمانے تک تو امام صاحب با قاعدہ مخصیل علم کی طرف توجہ نہ کر سکے ، ضرورت کے مطابق کچھ پڑھنے کے بعدا پنے آبائی پیشے خزبائی سے مسلک ہوگئے اور خزبائی کا ایک کارخانہ کھول لیا اپنی تجارت کوخوب چکایا مگر قدرت کوآب سے فروغ علم اور تدوین فقہ کامہم بالشان کام لینا تھا، اس لیے فطری طور پر شخصیل علم کا ذوق بیدار ہونا لازی بات تھی، بغرض خرید وفروخت بازار آنا ہر روز کا معمول تھا، راستے میں کوفہ کے مشہور امام حدیث عامر شعبی کا مکان تھا، وہ ان کو ادھر سے آتے جاتے دیکھا کرتے تھے، ایک دن طالب علم سمجھ کریو چھا: ''تم کہاں جارہے ہو؟''امام صاحب کا بیان ہے، میں نے کہا بازار فلاں کے پاس جاتا ہوں اور میں نے اس کا نام بتایا انہوں نے کہا میرے یو چھنے کا مقصد بازار کا جانا نہ تھا، بلکہ علا کے پاس جانے کا تھا، میں نے کہا علا کے پاس جانے کا تھا، میں نے کہا علا کے پاس جانے کا تھا، میں نے کہا علا کے پاس میا جانے کا تھا، میں نے کہا علا کے پاس میا جانے کا تھا، میں نے کہا علا کے پاس میرا جانا کم ہے انہوں نے کہا:

لاتغفل وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء فأنى ارئ فيك يقظة وحركة (عقودالجان ص ١٦٠)

تم غفلت میں نہ بردو علم میں اپنے کولگا ؤ ،علما کی مجلسوں میں جایا کرو ، میں تم میں بیدار مغزی اور کھوج لگانے کا مادہ یا تا ہوں۔ آپ نے بیفر ماکر کہا:

فوقع في قلبي من قوله تركت الاختلاف الى السوق واخذت في العلم فنفعني الله تعالى (اينا)

صعبی کی بات کامیر ہے دل پراٹر ہوا میں نے بازار جانا جھوڑ دیا اور کسب علم کی راہ اختیار کی تو اللہ نے مجھ کو فائدہ پہنچایا۔

امام طعمی کی تحریک برامام صاحب نے ادب ولغت کے ساتھ علم کلام کی طرف خاص توجہ دی وجہ ریتھی مکہ اس دور میں باطل فرقے سراٹھارہے تھے اور اسلام کے بنیادی عقائد میں نارواموشگافیوں کے ذریعہ باطل افکاروآ راکوفروغ دے رہے تھے۔
قرآن حکیم میں خداکی ذات وصفات، مبداُ ومعاد وغیرہ کے بارے میں جو پھی مذکورہ، عرب والول نے اسے اجمالی نگاہ سے دیکھا اور خلوص واعقاد کے لیے اتا ہی کافی تھا، مگر جب اسلام فارس اور شام میں داخل ہوا اور وہاں کی متمدن قوموں نے اسلام قبول کیا تو ان لوگوں نے اعتقادی مسائل کوفلسفیانہ نقطہ نگاہ سے دیکھنا اور پر کھنا مشرع کیا، چنا نچیاستعارہ وتشبیہ، صفات الہی کی عینیت وغیریت، صدوث وقدم غرض اس شرع کیا، چنا نچیاستعارہ وتشبیہ، صفات الہی کی عینیت وغیریت، صدوث وقدم غرض اس فتم کے بہت سارے مضامین عقلاوعلما کی تحقیق وجتو کا موضوع بن گئے، جن کو بحث وتد قتی کی وسعت نے مستقل فن بنادیا اور اعتقادی مسائل میں موشکا فیوں کا آغاز ہوا، وتد قتی کی وسعت نے مستقل فن بنادیا اور اعتقادی مسائل میں موشکا فیوں کا آغاز ہوا، کی گھر مختلف اعتقادی فرتے وجود میں آنے گئے، جو قدری، مرجی ہمعتز لی، جہی ، خارجی، رافضی کہلائے ، وہ فتنداس قدر عام ہوا، کہال حق متکلمین کے باطل افکار وآراکی تر دید کے لیے اس طرف متوجہ ہوئے اور علم کلام وجود میں آیا۔

امام صاحب نے جس شہر میں آنھ کھولی کی، وہ عرب وعجم کے مختلف قبائل اور متعدد رنگ ونسل رکھنے والوں کامسکن تھا، جہاں اعتقادی مسائل ہمیشہ زیر بحث آیا کرتے تھے، چونکہ آپ کی طبیعت میں جولانی تھی، مسائل کی تہدتک چنچنے کی صلاحیت تھی، اس لیے انہوں نے علم کلام کے کوچہ میں قدم رکھا اور جلد ہی اس فن میں ایسا کمال پیدا کیا، کہ برے بڑے اساطین فن آپ کے ساتھ بحث کرنے سے جی چرانے لگے بغرض تجارت اکثر بھرہ جایا کرتے، جو تمام جدید فرقوں کا مرکز تھا، اباضیہ، صفریہ، حشویہ، معتز لہ وغیرہ سے اکثر بحثیں کیں اور ہمیشہ ان پر غالب آئے۔

ابن جر كى لكھتے ہيں:

اخذ في علم الكلام وبلغ فيه مبلغا يشاراليه فيه بالاصابع واعطى فيه جدلا فبضى عليه زمن به يخاصم وعنه يناضل حتى دخل البصرة نيفا وعشرين مرة يقيم في بعض البرات سنة اواكثر ينازع اولئك الفرق (العيدات العسان ص ٥٠)
امام اعظم ابوحنيفه نے علم كلام حاصل كيا اوراس ميں ايبا كمال بيدا كيا، كه
آپ كى طرف لوگ انگيوں ہے اشارہ كرتے تھے اور آپ ايک زمانه تک
اس ميں مناظرہ كرتے اوراس فن ہے اعتراضات دفع كرتے يہاں تک
كرآپ اس غرض ہے بھرہ تقريبا بيں مرتبہ گئے ( كيوں كه وہ باطل فرقوں
كرآ ماجگاہ تھا) بعض مرتبہ آپ وہاں سال سال بھر يا اس سے زيادہ
اقامت اختيار كرتے اوران فرقوں ہے مناظرہ فرمايا كرتے تھے۔

#### تخصيل نقه

امام اعظم نے ابتدا میں مروجہ علوم وننون کے مبادیات پراکتفا کیا اور علم الکلام کو اپن فکری جولا نگاہ قرار دیا اس دور کے فلسفیا نہ اور منطقی مباحث اور اختلاف ندا ہب کے متعلق بھی کافی واقفیت حاصل کی ، جوعلم میں مہارت کے لیے ناگز برتھی ، فقہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد مسائل شرعیہ کی تخریخ واستنباظ میں منطقی استدلال کا جو کمال دکھایا وہ اس نظری و فکری تربیت کا اثر تھا۔

ایک زمانے تک بحث ومناظرہ اور جدل ومناقشہ میں منہمک رہنے کے بعد دل کاری جھڑ ول سے اچاہ ہوگیا اور انہوں نے تحصیل فقہ اسلامی کی طرف تو جہ کی۔

کلامی جھڑ ول سے اچاہ ہوگیا اور انہوں نے تحصیل فقہ اسلامی کی طرف تو جہ کی مناظرہ کی بن شیبان روایت کرتے ہیں، کہ امام ابو صنیفہ نے فرمایا، مجھے جدل ومناظرہ سے خصوصی لگا و تھا، میں کافی عرصہ تک اس میں لگار ہا بھم الکلام کے اسلحہ سے لڑتا اور انہی سے مدافعت کرتا، ان دنوں بھرہ جدل ومناظرہ کا اکھاڑہ تھا، میں بیس سے زائد مرتبہ بھرہ گیا، بھی ایک سمال قیام کرتا اور بھی کم ویش، خوارج کے فرقہ اباضیہ وصفر سے کئی مرتبہ چھڑ بیس ہو چھی تھیں، علم الکلام میرے نزدید افضل العلوم تھا، میں کہا کرتا تھا، کہ علم مرتبہ چھڑ بیس ہو چھی تھیں، علم الکلام میرے نزدید افضل العلوم تھا، میں کہا کرتا تھا، کہ علم الکلام کا تعلق اصول دین سے ہے، طویل غور و فکر اور کافی عمر گزر نے کے بعد میرے اس نظریہ میں تبدیلی رونما ہوئی، میں نے کہا، متقذ مین صحاب اور تابعین سے کوئی ایس بات

تہیں رہ گئی تھی ، جے ہم نے نہ پالیا ہو، وہ شرعی امور پر زیادہ قادر، ان سے زیادہ واقف اور ان کے حقائق سے بخو بی آگاہ تھے۔ گربایں ہمہانہوں نے جدل ومناظرہ کابازادگرم نہیں کیا اور نئور وخوض کی ضرورت بھی ، خوداس سے اجتناب کیا اور دوسروں کو سخت پر ہیز کی تلقین کی ، وہ صرف شرائع واحکام اور فقہی مسائل ہیں غور وتامل کے عادی تھے ، وہی ان کا اوڑھنا پچھونا تھا اورائی کی طرف لوگوں کورغبت دلاتے ، وہ لوگوں کو پڑھاتے اور مخصیل علم کی ترغیب دیتے تھے ، پھر تا بعین نے اس کی پیروی کی ، اس بات کے واضح ہونے پر ہم نے جدل ومناظرہ اور علم الکلام کو خیر باد کہہ کراس سرسری جان پیچان کو کافی سمجھا اور اپنا کی خیر ورخ دیا ، اب ہم جادہ اسلان پرگامزن ہوئے ، انہی کی شیوہ کے اعمال وافعال کو اپنانا شروع کیا اور اس راہ کے واقف کارلوگوں کی ہم نشینی کا شیوہ کے اعمال وافعال کو اپنانا شروع کیا اور اس راہ کے واقف کارلوگوں کی ہم نشینی کا شیوہ اختیار کیا ، ہیں بھانپ گیا کہ شکلمین اور اصحاب اصول کا چیرہ مہرہ متعقدین کا سانہیں اور اختیار کیا ، ہیں بھانپ گیا کہ شکلمین اور اصحاب اصول کا چیرہ مہرہ متعقدین کا سانہیں اور سلف صالحین کے جادہ متنقیم سے بھی انہیں کوئی سروکار نہیں ، بید دل کے خت ، کتاب سلف صالحین کے جادہ سنگ صالحین سے مخرف اور ورع و تقویل سے بہرہ ہیں۔ وسنت کے خالف ، سلف صالحین سے مخرف اور ورع و تقویل سے بہرہ ہیں۔

تخصیل فقہ کے داعیہ کے لیے بیروایت بھی مشہور ہے، جس کے داوی آپ کے تلیہ ذفر بن ہذیل ہیں، وہ کہتے ہیں ہیں نے امام ابوطنیفہ سے سنا فرماتے سے ہیں علم الکلام پڑھتا پڑھا تا تھا، یہاں تک کہ اس میں خاصی شہرت حاصل کرلی، ہماری نشست گاہ حماد بن ابی سلیمان کے حلقہ سے زیادہ دور نہ تھی ایک روز کی عورت نے آکر پوچھا، ایک خض نے ایک لونڈی سے نکاح کررکھا ہے اور وہ اسے طلاق سنت دینا چاہتا ہے وہ کتنی طلاق دے، میں نے کہا، حماد سے پوچھیے اور جو جواب دیں اس سے آگاہ سیجی، ساکلات میں کلہ نے حماد سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، جیش و جماع سے طہارت کی حالت میں کلہ نے حماد سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، جیش و جماع سے طہارت کی حالت میں اسے طلاق دے، جب دوجیش آنے کے بعد وہ عسل طہارت کرے، تو دوسرے از واجی کے لیے حال ہوجائے گی، اس نے بیانی، میں نے کہا، مجھے علم الکلام کی کوئی ضرورت نہیں! پی جو تیاں پہنیں اور سیدھا جماد کے حالت درس میں شامل ہوا، میں آ ہے کے ضرورت نہیں! پی جو تیاں پہنیں اور سیدھا جماد کے حالت درس میں شامل ہوا، میں آ ہے کے ضرورت نہیں! پی جو تیاں پہنیں اور سیدھا جماد کے حالت درس میں شامل ہوا، میں آ ہے۔

مسائل سنتااور انہیں یا در کھتا ، اگلی صبح جب اعادہ کرتے تو مجھے تو وہ مسائل جول کے تول از برہوتے گر ان کے دوسرے تلافدۃ غلطیال کرجاتے چنانچہ آپ نے یہال تک فرمادیا ، کہ 'صدر حلقہ میں میرے روبروابو حنیفہ کے سواکوئی نہ بیٹھے''۔

اس سلسلے کی مزید روایت ریجی ہے، ایک رات خواب دیکھا، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودرہے ہیں تجبیر خواب کے زبر دست عالم امام محمہ بن سیرین رضی اللہ عندہ اس خواب کی تعبیر دریافت کی ، تو انہوں نے بیتجبیر بیان کی ، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وسنن سے ایسے مسائل کا استخراج اور ایسے امور کی عقدہ کشائی کریں گے، جو آپ سے قبل کسی نے نہیں کی ہوگی ،اس تعبیر کو اشارہ غیبی قرار دے کرامام اعظم نے پوری تو جہاور استغراق سے علم فقہ کی تحصیل شروع کی۔

(منا قب امام اعظم ج اص ٢٤)

فقدی تخصیل کے لیے امام صاحب نے حضرت جماد کی درسگاہ کا انتخاب کیا ، ابتدا میں امام صاحب حلقہ درس کی بائیس صف میں بیٹھتے رہے، مگر چندروز کے بعد جب حضرت جماد کو تجربہ سے معلوم ہوا ، کہ پورے حلقہ درس میں کوئی تلمیذ حافظہ اور ذہانت میں آپ کا ہم سرنہیں ہے، تو تھم دیا کہ ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں ، حضرت جماد کی درسگاہ میں فقہ کی تخصیل کے ساتھ کوفہ کے دوسرے شیوخ سے حدیث وسنن کا درس بھی لیتے رہے۔

حصول علم کے لیے رحلت وسفر ناگزیر ہے، چنانچہ امام صاحب نے ذوق علم کی تسکین کے لیے بھرہ، مکہ، مدینہ کے متعدد سفر کیے، حربین شریفین میں کافی دنوں تک قیام کیا، جوعلما ومشائ کے گہوارے ادر حدیث وفقہ کے عظیم مرکز ہتھ، ایام جج میں تمام بلاد وامصار اسلام کے مشائخ اور ماہرین علوم کا یہاں اجتماع ہوتا تھا، امام صاحب نے پچپن وجج کیے اور انہوں نے انمہ حدیث وفقہ سے خوب استفادہ کیا، چنانچہ خود بیان فرماتے ہیں:

میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عبدالله بن عباس رضوان الله عبدالله بن عباس رضوان الله عبین اوران کے اصحاب و تلامذہ کی فقہ حاصل کرچکا ہوں۔
(حیات امام ابو حنیف ۲۷)

اساتذه

امام صاحب کے مشائخ واساتذہ کی تعداد جار ہزار بتائی جاتی ہے، علامہ موفق نے لکھا ہے: لکھا ہے:

امام احمد بن حفص معروف بہ ابوحفص کبیر شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی کے صاحبزادے ابوحفص صغیر ابوعبداللہ محمد بن احمد کے زمانے میں شافعیہ اور حفیہ میں معارضہ ہوا، کہ ابوحفی صغیر نے کہا، دونوں معارضہ ہوا، کہ ابوحفیفہ اور شافعی میں افضل کون ہے؟ ابوحفص صغیر نے کہا، دونوں حضرات کے مشاکخ کا شار کرلیا جائے، جس کے مشاکخ زیادہ ہوں وہ افضل ہے، امام شافعی کے اسی مشاکخ شار میں آئے اور ابوحنیفہ کے جار ہزار۔ (مناقب جام ۲۸)

محد بن بوسف صالحی نے امام صاحب کے مشائخ کے اسائے گرامی لکھے ہیں، جو کہ کہ ۱۳۲۳ ہیں اور حضرت امام سے روایت کرنے والوں کے نام لکھے ہیں، جو کہ سم ۱۹۳۴ ہیں۔

خطیب بغدادی آپ کے اہم شیوخ کاذکرکرتے ہوئے گھتے ہیں:
رأی انس بن مالك وسمع عطابن ابی رباح وابا اسحق السبيعی ومحارب بن دثار وحماد بن ابی سليمان والهيثم بن حبيب صواف وقيس بن مسلم ومحمد بن منكدر ونافع مولیٰ ابن عبر وهشام بن عروه ويزيد الفقير وسماك بن حرب وعلقمه بن مرثد وعطية العوفی وعبدالعزيز بن رفيع وعبد الكريم ابا امية وغيرهم (تاريخ بغدادج ۱۳۱۳ س) الكريم ابا امية وغيرهم (تاريخ بغدادج ۱۳۱۳ س) الم اعظم نے انس بن مالك كو ديكھا اور عطابن الى رباح ، ابواكل سيعی ، عارب بن دثار ، حماد بن الى سلمان ، پشم بن صبيب صواف ، قيس بن

مسلم بحد بن منكدر، نافع مولى ابن عمر، بشام بن عروه، يزيد الفقير ،ساك بن حرب، علقمه بن مرثد، عطية العوفى ، عبدالعزيز بن رفيع ،عبد الكريم ابوامية وغير بهم سيساع حديث كيا-

صاحب حدائق الحنفیہ نے شیوخ واسا تذہ کے ناموں کی بیفہرست درج کی ہے: ابراجيم بن عبدالرحمٰن سكسكى ، ابراجيم بن محمد بن منتشر الاجدع الهمد انى الكوفى ، ابراہیم بن مسلم العبدی البحری، ابراہیم بن مہاجر بن مہاجر بن جابراہیجلی الکوفی ، ابراہیم بن يزيدالخوري المكي، ابان بن ابي عياش فيروز البصر . ي، ابوعبيده بن المعتب الصيني ، ابو يعفور، ابوالسوار قال ابومحمر البخاري الصواب، ابوالماليه، ابوخو يطر بن طريق، ابي ماجد، آدم بن على البكري، أسخَّق بن ثابت بن عبيدة الانصاري، أسقيل بن بهلول بن عمرو الصير في المعروف بالمجنون، المعيل بن عبدا لملك، المعيل بن الي خالد الأخمصي، المعيل ابن عياش المصى ، المعيل بن اميه، المعيل بن مسلم المكى، ابوب بن عائذ كوفى ، ابوب بن تتمیمه، کیسان اسختیانی، بشر بن قره کوفی ، بشیر بن سلمان الکوفی ، بلال بن مرداس الفز اکی ، بيان بن بشرالكوفي بميم بن سلمه كوفي ثابت بن اسلم البناني ، جابر بن يزيد الجوفي ، جامع بن ا بي راشد كوفى ، جامع بن شدا دالمحار بي الكوفى ، جبله بن يحيم الكوفى ، جرمر بن سعد الكوفى ، امام جعفرصا دق بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، حاتم بن در دان بصری ، حارث بن عبدالرحمٰن الهمد اني الكوفي ،حبيب بن ابي ثابت بن قيس،حبيب بن ابي عمره الكوفي ، حجاج بن ارطاة الكوفي ،حسن بن حسن بن على بن ابي طالب ،حسن بن الحربن الحكم الكوفي ، حسن بن سعد الكوفى مولى امام حسن بن عبدالله الكوفى ،حسن بن عبيدالله الكوفى ،حصين بن عبدالرحمٰن الكوفي بحكم بن عتبيه الكوفي بحكيم بن جبير الكوفي ، حماد بن ابرا جيم ، حماد بن ابي سليمان الكوفي ،حميد بن الي حميد الطويل البصري،حميد بن قيس الاعرج المكي، خالد بن عبدالاعلى، خالد بن علقمه، خالد بن سعيد الشعني المدني، خارجه بن عبدالله الانصاري، خيثم بن عراك بن ما لك مدنى عليم بن عبدالرحن، خلف بن ياسين، خوات بن عبدالله بن التیمی ، دا و دبن عبدالرحمٰن مکی مدنی ، وزبن عبدالله المرمی ، ربیعه بن ابی عبدالرحمٰن الرائی ،

زبيد بن الحارث الكوفي ، زياد بن ابي زياد مدني ، زياد بن علاقه كوفي ، زياد بن كليب الكوفي ، زيد بن اسلم العدى المد ني ، زيد بن ابي انيسه ، زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمُن المد ني ، زيد بن على بن حسين بن ابي طالب، زيد بن الوليد، سالم بن عجلان، الاقطس الدموى، سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، سعد بن طارق الكوفي ، سعيد بن مسروق الثوري ، سعيد بن بيار ،سعيد بن مرز بان مولى حذيفه بن اليمان العبسي ،البقال الكوفي ،سعيد بن الي سعيد بن مرزبان نعار، سفیان بن سعیدالثوری ، سلمه بن نبیط الکوفی ، سلمه بن کهیل الکوفی ، سلیمان بن سليمان الكوفي سليم شيباني ،سليمان بن بيبارالهلالي ،سليمان بن مهران الأعمش الكوفي ، سليمان بن مغيره القيسى ، ساك بن حرب الكوفي ، سهيل بن ابي صالح ، سيار بن سلامة الرياحي، شداد بن عبدالرحمٰن، شرحبيل بن مسلم، شعبه بن دينار الكوفي، شيبان بن عبدالملك،شيبه بن مسافر بصرى،صالح بن حيان القرشي الكوفي،صلت بن بهرم، طاوس بن كيسان اليماني ،طريف بن شهاب،طلحه بن نافع ،طلحه بن مطرف اليامي الكوفي ، عاصم بن ابي النجو د الكوفي ، عاصم بن كليب ، عامر بن السمط الكوفي ، عاصم بن الاحوص تحكيم ، عامر بن شرحبيل الشعبى ، عامر بن الي موى ،عبدالله بن قبس الاشعرى ،عبدالله بن ابي زيا دالقطو اني الكوفي عبدالله بن دينار العدوى عبد الله بن خينمه، عبدالله بن مواهب القرشي الشامي، عبدالله بن ابي حبيبه المدنى ،عبدالله بن عمر العمرى المدنى ،عبدالله بن ميسرة الكوفي ،عبدالله بن الي الجهم العدوى، عبدالله بن سعيد بن الي سعيد المقبر كى، عبدالله بن حبيد بن عبيدا لانصاري الكوفي بحبداللدبن داؤ دالهمد اني الكوفي بعبداللدبن عثان بن غيثم ،عبيدالله بن عمر بن حفص المدنى ،عبدالرحمٰن بن حزام ليعنى عبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت بن منذر بن عمر و بن حزام الانصاري، عبدالرحمٰن بن هرمز اعرج المدني، عبدالرحمٰن بن شرحبيل، عبد الرحمٰن بن عمر والا وزاعي ،عبد الملك بن اياس الشبياني الكوفي ،عبد الملك بن عمير الكوفي ،عبد الرحمٰن بن عمروبن قيس الانصاري، عبدالملك بن ميسره الهلالي الكوفي ،عبدالكريم بن الي معقل ، عبدالكريم المخارق، عبدالاعلى بن عامر تغلبي كوفي ، عبدالعزيز بن رفيع المكي نزيل كوفه، عبدالعزيز بن ابي رواد، عتبه بن عبدالله الكوفي ، عنان بن راشد، عنان بن عبدالله بن

## حفزت امام اعظم ابوعنيفه رئينية كالمحتاق المحتاق المحتا

موہب الیمی ،عثان بن عاصم الکوفی ، عدی بن ثابت الانصاری الکوفی ، عدی بن سعد ، عطابن ابی رباح ،عطابن بیبارالهلالی ،عطابن العجلان البصری ،عطابن السائب الکوفی ، عطيه العوفي ،عطيه بن الحارث الكوفي ،عكرمه بن عبدالله مولى بن عباس،علقمه بن مرثد الكوفي على بن اقمرالكوفي على بن الحسن الرا دالمد ني على بن مذيمه،علاء بن زمير بن عبدالله الكوفي بممروبن عبدالله الهمد اني بممروبن مره بن عبدالله الكوفي بممروبن شعيب بن عبدالله، عمروبن ذرالهمد اني الكوفي، فراس بن يحي الهمد اني الكوفي، فرات بن ابي عبدالرحمٰن الكوفى، فلان بن دا ؤد، قابوس بن البي ظبيان الكوفى ، قناده بن دعامهالبصر ى، قبيس بن مسلم الحد لى الكوفى ، قيس بن مسلم المدجى ، كثير الرماح الاصم الكوفى ، كدام بن عبد الرحمن الاسلمى ، لاحق بن غيز اراليماني، ليث بن الي سليمان الاموى الكوفي ، سارك بن فضاله البصري، مجالد بن ابی سعید بن عمیر البمد انی الکوفی ،محارب بن د ثار الکوفی ،محد بن عبدالرحمن بن سعدز راره ،محد بن بشر الكوفي ،محد بن السائب النكبي الكوفي ،محد بن مسلم بن تدرس المكي ، محد بن مسلم بن شهاب الزبري محمد بن على بن حسين بن على بن الى طالب محمد بن يزيد احتفى الكوفى العطار بمحمد بن عبيدالله بن سليمان الكوفى بمحمد بن عمرو بن الحسن بن على بن الي طالب ، محمد بن المنكد رومحمد بن ما لك بن المنتصر الهمد اني ومجمد بن عبدالله التقفي ومحمد بن قبس بن مخرمة البمد اني محمد بن الزبير الحنظلي محمد بن سوقة الكوفي مخول بن راشد الكوفي ، مزروق أتيمي الكوفي ، مزاحم بن زفر بن الحارث الكوفي ،مسعر بن حبيب الجرمي البصري مسلم بن سالم الكوفي مسلم بن مبيح البمداني الكوفي مسلم بن كيسان الضبي الكوفي مسلم بن عمران البطين الكوفى، معاويه بن أسخق بن طلحه معن بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود الكوفى ، مقسم مولی ابن عباس مکحول الشامی منصور بن المعتمر الکوفی منصور بن زا ذان ، منذر بن عبدالله المنذ رمنصور بن دبینار ،منهال بن الجراح الشامی الزهری ،منهال بن عمر والکوفی ، منهال بن خلیفه الکونی موسی بن ابی کنیر الانصاری موسی بن ابی عائشه الهمد انی الکوفی ، موی بن مسلم الکوفی بموی بن طلحه بن عبیدانندانید ایندانیدی بمیمون الاعور،میمون بن سباه البصری، ناصح بن محبلان ، ناصح بن محمد ، نا فذمو لی بن عباس نمیر بن حکیم بن معاوید ، نوبیة بن عبدالله ،

وائل بن داوَ دائیمی الکونی ، واصل بن حبان الاسدی ، الکونی ، ولید بن سرلیج الکونی ، ولید بن سرلیج الکونی ، ولید بن عبدالله بن جمیع الز هری المکی ، ولید بن سرلیج مولی عمر بن الخطاب ، ہاشم بن ہاشم بن عتبہ ، بنیم بن عبدالله بن صبیب الصیر فی الکونی ، بنیم الصراف ، بنیم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن صبیب الفقیر بشام بن عروه بن زبیر ، بشام بن عائذ بن نصیر الاسدی الکونی ، یزید بن صبیب الفقیر الکونی ، یزید بن البی الک الهمد انی ، یزید بن الجونی ، یزید بن البی الک الهمد انی ، یزید بن البی دبن بیر الاسلامی ، یعل بن عطار الطائعی ، یونس بن مجمد بن مسلم البغد ادی ، بین البی رسعید بن عبدالله با برالکونی ، یکی بن عبدالله با برالکونی ، یکی بن سعید بن عبدالله قیس الانصاری ، یکی بن عبدالله جابر الکونی ، یکی بن عبدالله با برالکونی ، یکی بن عبدالله بن عامر الکونی ، یکی بن البی حید ، یکی بن عبدالله بن عبدالله با برالکونی ، یکی بن البی حید ، یکی بن عبدالله بن معاویة المعروف با جلح الی ججه ـ (حدائن الحقیه صهم ۱۲۳)

# كوفه ايك الهم علمي مركز

اسلامی کشکرنے حضرت سعد بن ابی وقاص کی زیر قیادت جنگ قادسیہ کے اچے میں فتح یائی،اس کے بغداریانی دارالسلطنت مدائن اورجلولہ،حلوان ،تکریت زیر مکیس کر لیے،ان شہروں میں مسلمان آبا دہونے لگے ، مگریہاں کی آب وہوامسلمانوں کوراس نہ آئی اوران کی صحت پر منفی اثر پڑنے لگا، جسے مدنظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ا بی و قاص کو علم دیا بحر بول کووہی آب و ہواراس آئے گی جوان کے اونٹوں کو آئے گی ،الہذا کوئی ایبا خطہ تلاش کرو، جسے خشکی اور تری سے یکسال تعلق ہواور میرے اور اس کے درمیان کوئی دریا حائل نه ہو،حضرت سعد نے حضرت سلمان فارسی اورحضرت حذیفه بن یمان کوکسی مناسب مقام کی تبویز کا تھم دیا، چنانچدان دونوں حضرات نے جیرہ کے قریب وریائے فرات سے ڈیڑھمیل کے فاصلے پر ایک سرسبر وشاداب مقام متخب کیا، جسے حضرت عمرنے پیندفر مایا ،حضرت سعد نے کا جے میں وہاں ایک شاندار مسجد تعمیر فر مائی اس کے قریب بازار قائم کیااور پھرعرب قبائل نے اپنی اپنی پبند کے مطابق محلے آباد کیے مسجد سے قریب ہی ایک محل تعمیر کیا گیا، جو بیت المال بھی تھا اور امیر کوفہ کی اقامت گاہ بھی ، کوفیه کی آب وجواعر بول کوراس آئی ، میجهه بی دنوں بعد کوفیه ایک بروا مرکزی شهر بن گیا اور حیرہ و مدائن کی ساری عظمتیں خاک میں ال گئیں۔

حضرت عمر نے بین کے بارہ ہزار افراد اور نزار کے آٹھ ہزار افراد کوکوفہ بھیجا، ان سب کے واسطے آپ نے روزینہ مقرر کیا، کوفہ کی آبادی میں بہت سرعت سے اضافہ ہوا، و ہال نین سوافراد بیعت رضوان والے اور ستر افراد غزوہ بدروالے وار دہوئے، ایک ہزار سے زیادہ اصحاب رسول نے اسے اپناوطن بنایا اور حضرت عمر نے حضرت عمار بن یا سرکو امیر کوفیہ اور معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوکوفیہ کا قاضی اور بیت المال کا منتظم بنا کر بھیجا ، کوفیہ والوں کولکھا:

انى بعثت اليكم عبار بن ياسر اميرا وابن مسعود معلما ووزيرا وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم وانهما لمن النجباء من اصحاب محمد من اهل بدر فاسمعوا لهما واطبعوهما.

(اعلام الموقعين فصل ١٨٣٨)

بیتک میں نے عمار بن یا سرکوتمہارا امیر اور عبداللہ بن مسعود کو استاذ ووزیر بنا کر بھیجا ہے اور بیت المال کی ذمے داری بھی عبداللہ بن مسعود کے سپر دکی ہے ، بید دونوں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ میں خاص عظمت وشرف کے حامل ہیں ،ان کی سنواور مانو!

اس کے بعد نہایت اہم ارشاد ہے:

قد آثرتكم بابن ام عبد على نفسي (ايضا)

ابن ام عبد بعنی عبداللہ بن مسعود کے علم وضل و تفقہ ویڈ برسے میں بھی مستغنی نہیں کی مستغنی مہیں کی مستغنی مہیں کی مستغنی مہیں کی میں ہے۔ ایٹارکر کے ان کوتمہارے پاس بھیجا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت علی، حضرت ابویموی اشعری اور دیگر اصحاب رسول رضوان الله علیهم اجمعین کی سکونت اوران کی تعلیم و تربیت نے شہر کوفہ کو اسلامی علوم وفنون کا مرکز بنادیا، اس شہر کی علمی بساط سب سے پہلے حضرت عبدالله بن مسعود نے آراسته کی، آپ کی مجلس میں بیک وفت جار ہزار طالبان علم حاضر ہواکرتے، جب حضرت علی کوفہ تشریف لائے اور حضرت ابن مسعود کے تلاندہ ان کے استقبال کے لیے مضرت علی کوفہ تشریف لائے اور حضرت ابن مسعود کے تلاندہ ان کے استقبال کے لیے آئے، توسار امیدان بھرگیا، حضرت علی نے خوش ہوکر فرمایا:

رحم الله ابن أم عبد قد ملاً هذه القرية علما وفي لفظ

اصحاب ابن مسعود سرج هذه القرية (ايضا)
الله تعالى ابن مسعود پررحم فرمائے كه انہوں نے كوفه كوعلم سے مالا مال كرويا
الله تعالى ابن مسعود پروم فرمائے كه انہوں نے كوفه كوعلم سے مالا مال كرويا
ايك روايت ميں يوں ہے كه عبدالله بن مسعود كے شاگر دتو اس شهر كے
ايك روايت ميں يوں ہے كه عبدالله بن مسعود كے شاگر دتو اس شهر كے
حراغ بن ۔

کوفہ کی آبادی کوابھی سوسال بھی نہیں گزرے تھے کہ دنیانے دیکھ لیا کہ اس مبارک سرز مین میں ایسے ایسے افراد ظاہر ہوئے جنہوں نے عقد ثریا کے روشن تارول کی طرح تمام عالم اسلام کوشر قاغر با جنوبا شالامنور کردیا ،ان حضرات نے ایسے ایسے دقائق حل کیے اورا یسے ایسے علوم وفنون ایجاد کیے کہ دنیا محوجیرت ہے۔

اس مرکزعلم میں حدیث وفقہ کے ایسے عظیم اساطین صدیوں تک رہے، جن سے کسب فیض کے لیے لوگ دور دراز ملکوں سے بار ہارآتے تھے، امیر المونین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مرکزعلم سے اکتساب فیض کے لیے بار بار حاضر ہوئے وہ خود کہتے ہیں:

لا احصى كد دخلت الى الكوفة وبغداد مع المحدثين مرتبه كيامين شارنبين كرسكتا كدمين كوفداور بغداد محدثين كساته كنني مرتبه كياكوفد كي علمي ودين مركزيت كي بيش نظر حضرت عمرضى الله عند في ال شهركو " دمح
الله " (الله كانيزه)" كسنو الايسسان" (ايمان كاخزانه) اور "جسمه المعرب" (عرب كي كهويزي) كالقاب سے يا دكيا ، حضرت علمان قارسي رضى الله عنه

حفرت امام اعظم الوصنيفه برالله

ن 'قبة الاسلام' '(اسلام) گر) اور حضرت على رضى الله عند ف "كسنو الايمان" (ايمان كافر اند) الله كاسر) اور" سيف الله '(الله كى تلوار) كا لقب ديا - (طبقات ابن معدج ٢٩٠٥)

## معلم امت حضرت عبدالله بن منعود رضى الله عنه كأد بستان فقه

یوں تو شہر کوفہ میں باختلاف روایت ایک ہزار یا پندرہ سواصحاب رسول واردہوئے
ان میں ستر بدری صحاب اور تین سو بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے عظیم صحابہ ہے،
حضرت علی ،حضرت عمار بن یا سر ،حضرت سعد بن ابی وقاص ،حضرت ابوموی اشعری کوفہ تشریف لائے یہاں قیام کیا اور ان کی علمی وروحانی شخصیت سے اہل کوفہ فیض یاب ہوئے لیکن جس عظیم علمی شخصیت نے یہاں دس گیارہ سال تک مسلسل طالبان علوم اسلامیہ کو مالا مال کیا وہ معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات ہے، اہل کوفہ پران کا سب سے بڑا احسان ہے، امام شعبی کہتے ہیں: رسول اللہ صفات ہے، اہل کوفہ پران کا سب سے بڑا احسان ہے، امام شعبی کہتے ہیں: رسول اللہ صفات ہے، اہل کوفہ پران کا سب سے کوئی صحابی کوفہ میں نہیں آیا، جواہل کوفہ کے حق میں عبداللہ بن مسعود سے زیادہ نافع ہو، صحابہ کے بعد میں نے ان کے شاگر دوں سے علیم عبداللہ بن مسعود سے زیادہ نافع ہو، صحابہ کے بعد میں نے ان کے شاگر دوں سے علیم وبرد باراورخون خرابہ سے دورر سے والا کی کوئیس دیکھا۔ (طبقات ابن سعدی میں)

آپ کے حلقہ درس میں قرآن وحدیث وفقہ وفاوی کی تدریس ہوتی تھی، لیکن وہ علم شریعت کے لیے زیادہ مشہور ہوا، ان کے حلقہ درس کی فقہی خصوصیت ان کے بعد بھی قائم رہی، ان کے شاگر دول نے اپنے شخ کی فقہی امانت دوسروں تک پہنچانے کے مہتم بالشان خدمت انجام دی، بول تو ابن مسعود کے ہزاروں تلامذہ ہیں لیکن ان میں چھ حضرات خصوصیت کے ساتھ آپ کی فقہ کے ترجمان وناشر ہیں (۱) علقہ بن قیس (۲) اسود بن بزید (۳) مسروق بن اجدع (۲) عبیدہ سلمانی (۵) حارث بن قیس (۲) عروبی شرحبیل ۔

ابن مسعود کے شاگر دوں نے اپنے شخ کے علاوہ حضرت علی کی فقہی آرا کو بھی جمع

کیا ہمغیرہ کابیان ہے کہ حضرت علی کے فقہی اقوال وآ را کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کے شاگر دسب سے زیادہ ثقہ وصادق تھے۔

اس طرح ابن مسعود اور حضرت علی رضی الله عنهما کے فقہی اقوال وآرا کی روشنی میں جو مکتب فقہ وجود میں آیا ہے ابن مسعود کا'' دبستان فقہ' سے تعبیر کیا گیا۔

ابن مسعودان فقہائے صحابہ میں ہے ہیں جن کا فقہی مسلک ان کے شاگر دول نے عام کیا، ابن جربر کا بیان ہے حضرات صحابہ میں عبداللہ بن مسعود کے علاوہ کسی صحابی کے تلا نہ ہونے اپنے شخے کے فقہی مسلک وفناوی کوہیں لکھا۔

وعائے رسول

آپ نے عہدرسالت کے ابتدائی ایام میں قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، ایک دن مکہ کی وادی میں بکریاں چرارہے تھے، دھوپ تخت تھی ، انفاقا سر وردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے ہمراہ اس جانب تشریف لائے ، حضرت ابو بکر نے ابن مسعود سے کہا: فرزند تمہارے پاس دودھ ہے، جس سے ہم اپنی پیاس بجھا ئیں، انہوں نے جواب دیا، میں بکریوں کا ما لک نہیں، امین ہوں، آپ کو دودھ دینے سے قاصر ہوں، حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کوئی الیی بکری بھی ہے، جس کا ابھی تک نرسے ملاپ نہ ہوا ہو؟ جواب دیا، ہاں! ایک ایسی بکری موجود ہے، لاکر حاضر خدمت کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، دعافر مائی، خشک تھن چشمہ شیر بن کر چھکلئے لگا، صدیق اکبر نے دودھ دو ہنا شروع کیا، پہلے سرکار پھر ابو بکر اور ابن مسعود نے خدمت اقدس میں درخواست کی شکم سیر ہوکر دودھ نوش کیا، یہ جوزہ دیکھ کرابن مسعود نے خدمت اقدس میں درخواست کی کہیہ بات جھے بھی تعلیم فرما تیں تو حضور نے ان کے سر پردست شفقت پھیرا اور فرمایا:

میں واقعہ سے متاثر ہوکر ابن مسعود نے فوز ااسلام قبول کرلیا، اس وقت آپ کی عمر این وقت آپ کی عمر

بندره برس سیمتنجا وزنهی . (استیعاب جساص ۹۸۸ مسنداحدج اس ۱۳۷۹)

قبول اسلام کے بعد ابن مسعود خدمت نبوی سے اس طرح وابسۃ ہوگئے کہ رسول گرامی کی بوری حیات ظاہری میں جدا نہ ہوئے ،سفر وحصر ہر جگہ انہیں معیت رسول کا شرف حاصل رہا۔

فانوادہ رسالت سے تعلق وتقرب و کی کرلوگ آپ کو خاندان رسالت ہی کا ایک فرد سجھتے تھے، چنانچہ ابومو کی اشعری کا بیان ہے کہ ہم یمن سے آئے اور پچھ دنوں تک (مدینہ میں) رہے ، ہم نے عبداللہ بن مسعود کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے و یکھا کہ ہم ان کو (عرصہ تک) خاندان رسالت کا ایک رکن گمان کرتے رہے۔ (صحیح مسلم جمسم جمسم)

الغرض اس خدمت گزاری اور ہروقت کی حاضر باشی نے ان کوفندر تا بہت زیادہ خرمن کمال کےخوشہ چینی کاموقع دیا۔

ابن مسعود سابقین اولین میں سے تھے، بعض لوگوں نے انہیں چھٹا مسلمان لکھا ہے، بعض نے انہیں چھٹا مسلمان لکھا ہے، بعض نے ۱ اروال اور بعض نے ۲۳ روال، بہر حال انہوں نے اس نازک اور پر آشوب دور میں اسلام قبول کیا تھا، جب اسلام کا اظہار واعلان کفار ومشرکین کا تختہ مشق بننے کے مترادف تھا۔

ابن مسعود نے حبشہ اور مدینہ دونوں ہجرتوں کا شرف حاصل کیا، عہد رسالت کے تقریبًا تمام اہم معرکوں میں پوری جرائت و بے باکی کے ساتھ شریک ہوئے ، اسلام کی حمایت میں شجاعت کے جو ہر دکھائے ، آپ کی تکوار جمایت حق کے لیے ہمیشہ بے نیام میں۔

### حلقه *در*س

ابن مسعود بوری دیانت داری اورخلوص کے ساتھ عہدہ قضا کے فرائض منعی انجام دیتے اور قرآن و تفسیر، حدیث وفقہ کی تدریس میں معلم امت کی حیثیت سے مصروف ہوگئے اور عرصہ دراز تک اہم دینی خدمات انجام دیتے رہے، ہزاروں تشفگان علوم اس

چشمنکم وہدایت سے فیضیاب ہوتے رہے۔

نوجوان طالب علم جب آپ کی مجلس میں آتے تو مرحبا کہہ کران کا استقبال کرتے اور کہتے لوگ حکمت کے سرچشنے اور طلمتوں کے جراغ ہیں ، ان کے کپڑے برانے دل نے ہیں ، ان کے کپڑے برانے دل نے ہیں ، اپنے گھر کی زینت اور قبیلوں کے گل بوٹے ہیں ۔
شاگردوں کی تعداد کے بارے میں اسرار الانوار میں ہے:

كان ابن مسعود بالكوفة وله اربعة آلاف تلبيذ يتعلمون بين يديه.

ابن مسعود کوفیہ میں تھے اور ان کے تلامذہ کی تعداد جار ہزارتھی ، جوآب سے علم سیھتے تھے۔

ابراہیم تیمی کہتے ہیں: ہمارے بیہاں عبداللہ بن مسعود کے تلاندہ میں ساٹھ ہزار شائخ تنصہ

حافظ ذہبی طبقات القراء میں لکھتے ہیں:

وتفقه به خلق کثیر و کانوا لایفضلون احدا فی العلمه ابن مسعود سیخلق کثیر نے فقهی استفاده کیا، وهمم میں کسی کوابن مسعود پرفوقیت میں دیتے تھے۔

علامه نووي تهذيب الاساء واللغات ميس لكصني بين:

سمع عنه خلائق لايحصون من كبار التابعين.

بے شارا کابرتا بعین نے آپ سے حدیث کا ساع کیا۔

ابن حجر عسقلاني لكصة بين:

ركان من علماء الصحابة ومن اشتهر علمه بكثرة اصحابه الآخذين عنه.

ابن مسعود علمائے صحابہ سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کاعلم

اصحاب و تلامذه کی کثرت کی وجہ سے پھیلا۔ (فتح الباری یص ۱۰) ابن جربرطبری لکھتے ہیں:

لم يكن احداله اصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود

ابن مسعود کے علاوہ کوئی ایسانہیں ہوا، جس کے معروف ومشہور تلاندہ نے اس کے فناوی اور فقہی ند ہب کوتحریر کیا ہو۔

حضرت علی نے آپ کے شاگردوں کود کھے کرفر مایا تھا''سسر ج ھندہ المقریۃ''یہ لوگ اس آبادی کے چراغ ہیں۔

حالات کی نیرنگیوں کے باعث کوفہ کے گورنروں کا تبادلہ ہوتار ہا، گرابن مسعودا بنی عالمانہ جلالت وذہانت، تقویٰ، حق گوئی، بے باکی اور علم اسلامی کی نشر واشاعت کے ساتھ عہدہ قضا پر قائم رہے۔

عہد عثانی مین معزول ہوئے، تو ابن مسعود نے مدینۃ الرسول میں سیاسی ومکی معاملات سے کنارہ کش ہوکر تنہائی اختیار کرلیاورا پنے او قات عبادت وریاضت، ذکر وفکر اور طالبان علم کے جذبہ تحصیل کی تکمیل کے لیے وقف کردیے۔

ابن مسعود الساج میں بیار پڑے اور تقریبا ساٹھ سال کی عمریا کر رحلت فرمائی۔
بارگاہ رسالت کی حاضری ذات نبوت سے تقرب خاص اور بے پایاں ذوق علم نے
ابن مسعود کاعلمی پاید، بہت بلند کر دیا تھا، وہ قرآن اور علوم قرآن کے زبر دست عالم
حدیث وسنت، فقہ واجتہا دمیں ورجہ امامت پر فائز تھے، چنا نچہ آپ علم میں حضرت عمر اور
حضرت علی کے ہم یلہ خیال کینے جاتے تھے۔

قرآن اور متعلقات قرآن میں ابن مسعود کافی درک رکھتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، میں ان است سے من کریاد کی تھیں، وہ فرمایا کرتے تھے: سے میں سنے میں سنے میں ان است سے من کریاد کی تھیں، وہ فرمایا کرتے تھے: والذی لااللہ غیرہ مانزلت سورة من کتاب الله الا وانا اعلم

اين نزلت ولا انزلت آيةٍ من كتاب الله تعالى الا وانا اعلم فيها انزلت ولو اعلم احدا اعلم منى بكتاب الله تعالى تبلغه الابل لركبت اليه (بخاري ومسلم، تلخيص الصحاح جه ص ٨٤) فشم اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ، قرآن مجید میں کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ،مگر میں اس کے اتر نے کی جگہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں اتری اور قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری جس کی نسبت میں پیرنہ جانتاہوں کہ کب اور کہاں اور کس بارے میں اتری ہے۔ اگر میں کسی کوخود سے زیادہ قرآن کا جانبے والا یا تا اور ان تک اونٹ پہنچ جائے تو میں ضرور سوار ہوکرایں کے باس جاتا۔

ارشا در شول ہے:

تسكوا من ابن امر عبد (ايضا)

ابن ام عبد بعنی ابن مسعود کی بدایت اور حکم کومضبوطی سے پکڑے رہوب

ابن مسعود ان صحابہ میں سے ہیں، جوعلم وفقہ کے بائی وموسس خیال کیے جاتے ہیں، چنانچہ نقد حفی کا بورا ایوان تقریبًا انہیں کی فقہ کے بنیادی پھر پر قائم ہے، کوفہ کے زمانہ قضامیں ابن مسعود نے تعلیم وتربیت کے لیے جو حلقہ درس قائم کیایا مسائل دین کا استفسار کرنے والوں کوسیر حاصل جوابات سے نواز نے کا اہتمام کیا،اسے ان کے تلمیذ رشیدابراہیم تخعی نے محفوظ کرلیاتھا، چنانچہان کے پاس ابن مسعود کے قباوے کا کافی ذخیرہ موجودتها، جوجماد کے واسطے سے امام اعظم ابوصنیفہ تک پہنچا، جسے آپ نے اپنے علم واجتهاد ہے وسعت دے کرایک مستقل نقهی دبستاں بنادیا، امام شعبی کہا کرتے تھے، صحابه میں عبداللہ بن مسعود ہے زیادہ عالم وفقیہ کو کی شخص کوفہ ہیں آیا۔

#### خدمت حديث

آپ کی بارگاہ علوم اسلامی کی درس گاہ تھی ، آپ کوفہ کی علمی مجلس سے بانی اوراس کی روش تھے ، آپ کوفہ کی علمی مجلس سے بانی اوراس کی روش تھے ، جس کی ضیا باشیوں نے ہزاروں قلب ود ماغ کوعلم وفن کاظرف بنادیا ، آپ کے تبحر علمی کاذکر کرتے ہوئے مسروق فرماتے ہیں :

میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے، وہ تالا ہوں کے مثل ہے، کوئی اٹنا بڑا ہوتا ہے، جو مثل ہے، کوئی اٹنا بڑا ہوتا ہے، جو دوسواروں کوسیراب کرتا ہے اور کوئی منبع اتنابڑا ہوتا ہے، کہ ساری دنیا کے لوگ اس پروارد ہوں تو سب کوسیراب کرتا ہے اور کوئی منبع اتنابڑا ہوتا ہے، کہ ساری دنیا کے لوگ اس پروارد ہوں تو سب کوسیراب کرد ہے، عبداللہ بن مسعودا یہے ہی چشمہ ہیں۔ (سیرالا علام النبلاء ہوں الدابن مسعود ص ۸۹)

لوگوں نے حضرت حذیفہ بن یمان سے عرض کیا کہ آپ ہمیں وہ خض بنا کیں جو ہدایت اور حسن سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوتا کہ ہم اس سے بچھ حاصل کریں اور حدیث سیں انہوں نے فر مایا، ہر طور طریقہ اور سیرت میں نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ تھے۔

کان اقد ب الناس ھی یا ودلا وسبتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود در تندین الواب الناقب)
علیہ وسلم ابن مسعود در تندین اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
ہرایت، طور طریقے اور سیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
قریب حضرت ابن مسعود تھے۔

تمیمہ بن حرام کا بیان ہے: میں رسول الد صلی الد علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلسوں میں بیشا عبد اللہ بن مسعود سے زیادہ دنیا سے بے نیاز آخرت کا طالب اور صلاح وتقوی میں قابل تقلید کسی کوئیس دیکھا۔ (اصابہ ج سم ۱۳۳)

ابومویٰ کابیان ہے، عبداللہ بن مسعود کی ایک مجلس میں حاضری میرے نز دیک ایک سال کے ممل سے افضل ہے۔ (اینا) مالک بن بیامہ کہتے ہیں: جب معاذ بن جبل کا وقت آخر آیا توشاگر دول کو وصیت کی کہ ابن مسعود کے پاس پہنچ جائیں ان کی ہم نتینی اختیار کریں اور ان سے علم حاصل کی کہ ابن مسعود کے پاس پہنچ جائیں ان کی ہم نتینی اختیار کریں اور ان سے علم حاصل کریں۔(اعلام الوقعین جاس)

ارشادرسول ہے:

ماحد تکمر ابن مسعود فصدقوا (ترمذی جرد ابدات صووه) ابن مسعود جب کوئی صدیت بیان کریں ، تواس کی تصدیق کرو۔

حدیث کی روایت اوراس کی حفاظت وصیانت میں آپ کا نمایاں حصہ ہے، حدیث رسول کے ساتھ فطری لگا کو اور شیفتگی تھی ، مجلسوں میں خود احادیث کی روایت کرتے اور دوسر وں کو بھی غور کو سے ابدیت ، احادیث کے معانی ومطالب پرغور کرتے اور دوسروں کو بھی غور فکر کی دعوت دیتے ، بھی بھی شوق حدیث میں اپنے دوستوں اور شاگر دول کے یہاں فدا کرہ کے لیے خود بہنے جاتے ، اپنا مملوم ہوتی ، تو ابیں بہرہ ورکرتے اور ان سے کوئی حدیث یا حدیث یا حدیث سے انہیں بہرہ ورکرتے اور ان سے کوئی حدیث یا حدیث سے متعلق کوئی بات معلوم ہوتی ، تو اس سے استفادہ کرتے۔

فقيه عراق علقمه بن قبس رضى اللدعنه

علقمہ، ابن مسعود کے شاگر دخاص ، ان کے علم کے ناشراور ان کی علمی زندگی کا برنو بیں ، انہوں نے حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت ابو در داء دغیرہ سے روابیت کی ۔ حافظ زہبی لکھتے ہیں :

علقمة بن قيس بن عبدالله من كبراء التابعين ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من عمر وعثمان وابن مسعود وعلى وابي الدرداء (وزاد في الخلاصه عن ابي بكر وحذيفه) وجود القرآن على ابن مسعود وتفقه به كان من انبل اصحابه قال عبدالرحين بن يزيد قال ابن مسعود ما اقرأ شيئا وما اعلم شيئا الا وعلقمة يقرء لا ويعلمه قال

قابوس بن ابي ظبيان قلت لابي لاى شيئ كنت تدع الصحابة وتاتي علقمة قال ادركت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسئلون علقمة ويستفتونه قلت كان فقيها اماما بارعا طيب الصوت بالقرآن ثبتا فيها ينقل صاحب خیر وورع کان یشبه ابن مسعود فی هدیه ودله وسبته وفضله مأت سنة اثنتين وستين (تذكرة الحفاظ ج١ص ٥٤) حضرت علقمہ بن قیس بن عبداللہ کبرائے تابعین میں سے ہیں، حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے عہد میں پیدا ہوئے ، حضرت عمر، حضر ت عثمان ، حضرت ابن مسعود، حضرت على اور حضرت ابو در داء رضوان لله عليهم الجمعين سے روایتیں سنیں ،حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے یاس تجو بدسے قرآن پڑھا، انہیں سے تفقہ بھی حاصل کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کے سب ہے جلیل القدرشا گرد ہیں ،عبدالرحمٰن بن پرید کہتے ہیں ، کہ میں جو پچھ ير هتااور جانتا ہوں عبداللہ بن مسعود بھی پر جتے اور جانتے ہیں، قابوس بن الى ظبيان كابيان سب، كمين في اسية والدست عرض كيا كدكيابات بك آپ نبی صلی الله صلی الله علیه وسلم کے سحابہ کو چھوڑ کرعلقمہ کے بیاس جائے ہیں تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے بہت سے سحایہ کوان سے مسائل اور فناوی در یافت کرتے ہوئے پایا ہے۔ میں (زہبی) کہتا ہوں کہ وہ فقیہ، امام، اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والے، ثبت فی الحدیث خیروورع کے حامل ہتھے، عادات واطوار ، فضل و کمال میں حضرت عبدائلّٰہ بن مسعود کے مشابه منظ عروم ين وصال كيار

علامہ ذہبی ان کی فقاہت وامامت، حسن صوت اور خیر وورع اور ان کے متنبت فی النقل ہونے کی فقاہت وامامت، حسن صوت اور خیر وورع اور ان کے متنبت فی النقل ہونے کو بیان کرنے نے بعد فرماتے ہیں تمام عادات وضل میں عبداللہ بن مسعود

کے مشابہ سے گویا حضرت ابن مسعود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو خصوصیت سے مشابہ سے گویا حضرت علقہ کو ابن مسعود کے ساتھ تھی ، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود اخلاق واعمال ، سیرت وکر دار میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ سے اس طرح حضرت علقہ بھی حضرت ابن مسعود کا نمونہ سے ، یوں تو حضرت علقہ سفر میں بھی البیخ شخ کے ساتھ رہتے ، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سفر میں نہ جاسکتے تو کسی فاص آ دمی کو ساتھ کر دیے تا کہ سفر کے حالات و معلومات سے بھی ناوا قفیت نہ رہے ، خطرت عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن مسعود جج کے اراد سے سے روانہ موے حضرت عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن مسعود جج کے اراد سے سے روانہ ہوئے حضرت علقہ کسی عذر کی وجہ سے ہمراہ نہ جاسکے ، مجھ کو ان کے ساتھ کر دیا اور کہا ان کے ساتھ کر دیا اور کہا ان کے ساتھ کر دیا اور کہا ان

عن علقمة كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا ابا عبدالرحمٰن ايستطيع هؤلاء الشباب ان يقرؤاكما تقرأ قال اما انك لوشئت امرت بعضهم يقرأ عليك قال اجل فقال اقرأ يا علقمة (قال علقمة) فقرأت خمسين آية من سورة مريم فقال عبدالله كيف ترى قال قد احسن قال عبدالله ما اقرأ شيئا الاوهو يقرء د (بعارى شريف ج٢ص ١٣٠)

حضرت علقم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللدی خدمت میں بیٹے تھے کہ حضرت خباب آئے اور کہا اے ابن مسعود کیا ہے آپ کے جوان شاگر د آپ کہیں تو کی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں، حضرت ابن مسعود نے کہا، اگر آپ کہیں تو کسی سے پڑھوا کر سنواؤل حضرت خباب نے کہا: ضرور! تو حضرت ابن مسعود نے حضرت علقمہ سے کہا پڑھو حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوڈہ مریم کی بچاس آئیتیں پڑھیں، حضرت ابن مسعود نے حضرت خباب مود میں خوب پڑھا، سے بوچھا کیا دائے ہے تو حضرت خباب نے کہا کہ بہت خوب پڑھا،

حضرت عبدالله بن مسعود نے کہا جو پچھ میں پڑھتا ہوں وہی بیجی پڑھتے

فاصل میں ہے:

وله رحلة الى ابى الدرداء بالشام والى عمر وزيد وعائشة بالمدينة وهومين جمع علوم الامصار.

حضرت علقمه طلب علم کے لیے حضرت ابودر داءرضی اللہ عنہ کے پاس شام كئے اور حضرت عمر ، حضرت زیداور حضرت عائشہ رضی الله عنهم کی خدمت میں مدینه طبیبه حاضر ہوئے۔حضرت علقمہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سار ہے شہروں کےعلوم جمع کیے۔

تہذیب التبذیب میں ہے:

اعلم الناس بعبدالله بن مسعود علقمة والاسود وعبيدة والحارث وثقه ابن معين وشعبة وابن سيرين وغيرهم واثنوا عليه خيرا وهو من اجل اصحاب ابن مسعود عبدالله بن مسعود کے علم کو جانبے والول میں سب سے برور کرعلقمہ، اسود، عبیدہ اور حارث ہیں ، ابن معین ، شعبہ اور ابن سیرین وغیرہم نے علقمہ کو ثقتہ قرار دیا ہے اور ان کی احجی تعریف کی ہے، علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگر دوں میں سب سے زیادہ جلیل القدر تھے۔

تقریب میں ہے:

ثقة ثبت فقيد عابد

علقمه تفته ثبت فقيه اورعابدين\_

ابن حبان نے اپنی ثقات میں لکھا:

كأن من أفضل أهل الكوفة عبادة وفضلا وفقها وكأن من

اشبههم بعبدالله بن مسعود هديا ودلا.

علقمہ عبادت ، فضل ، فقہ کے اعتبار سے اہل کوفہ میں افضل ہے اور عادت واطوار کے لحاظ سے ان میں سب سے زیادہ عبداللہ بن مسعود کے مشابہ تقم

عبدالله بن مسعود کے انتقال کے بعد اہل علم نے علقمہ سے حضرت ابن مسعود کا جانشین بننے کے لیے کہا، تو جواب دیا کہتم لوگ مجھ کونشانہ بنانا چاہتے ہوآ پ نے اپنے گھر پر حلقہ درس قائم کیا جہاں بہت سے علمانے آپ سے حدیث وفقہ کا درس لیا، ان میں ابراہیم نحی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

آپامرااور حکام سے ہمیشہ دورر سنے ، ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے کہا، کہ آپ امیر کوفہ کے یہاں جا کراس کو دین کی باتیں بتا کیں انہوں نے جواب دیا کہ میں ان امرا کے پہل جا کر دنیا سے جو کچھ حاصل کروں گا، وہ اس سے بہتر میرے دین سے لے لیں گے۔
گے۔

### امام ابراجيم بن يزيدخعي رضي الله عنه

ابوعمران ابراہیم بن بزید بن اسود بن عمرو بن حارثہ بن سعد بن مالک بن تخفی کوفی ، کوفی ، کوفیہ کے متاز ترین تابعی ہیں ، چچا علقہ کوفیہ کے متاز فقیہ ومحدث تھے، ابراہیم نے ان کے دامن میں پرورش پائی اوران کے خرمن علم سے خوشہ چینی کی ،خصوصیت کے ساتھ علقمہ سے خصیل ففی کی ،جیپن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کا شرف حاصل علقمہ سے خصیل ففیکی ، بجیپن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، ان بزرگوں کی فیض صحبت نے ابراہیم کا دامن دولت علم سے مالا مال کر دیا تھا اوران کا شاراس وقت کے متاز ترین علما میں ہوتا تھا۔

ابراہیم کا خاص فن فقہ تھا،اس فن کے وہ امام سے، ان کے فقہی کمال پرسب کا اتفاق ہے، بردے بردے علمافقہی مسائل کے سائلین کوان کے پاس بھیج دیتے ہے، سعید بن جبیر کے پاس جے کوئی فتوی پوچھنے کے لیے آتا تواس سے کہتے ابراہیم کی موجودگی بن جبیر کے پاس جب کوئی فتوی پوچھنے کے لیے آتا تواس سے کہتے ابراہیم کی موجودگی

میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ ابودائل کے پاس جب کوئی مستفتی جاتا تو اس کوابرا ہیم کے پاس بھیج دیتے اوراس سے کہد سیتے کہوہ جوجواب دیں مجھے بتانا۔

آپ کا ارشاد ہے، کہ روایت بغیر فہم و تدبر کے اور فہم و تدبر بغیر روایت کے تھیک نہیں ہے، حافظ ممس الدین ذہبی ابر اہیم تخفی کے بارے میں رقم طراز ہیں:

ابوعبران ابراهیم بن یزید بن قیس الاسود الکوفی الفقیه ردی عن علقمة ومسروق والاسود وطائفة ودخل علی عائشة رضی الله عنها وهو سبی اخذ عنه حماد بن سلیمان الفقیه وخلق وکان من العلماء ذوی الاخلاص قال مغیرة کنا نهاب ابراهیم کما یهاب الامیر قال الاعبش ربها رأیت ابراهیم یصلی ثم یاتینا فیبقی ساعة کانه مریض وقال ابراهیم کان صیرفیا فی الحدیث وکان یتوقی الشهرة ولا یجلس الی صیرفیا فی الحدیث وکان یتوقی الشهرة ولا یجلس الی الاسطوانة وقال الشعبی لها بلغه موت ابراهیم ماخلف بعده مثله وقال عبدالهلك بن ابی سلیمان سبعت سعید بن جبیر مثله وقال عبدالهلك بن ابی سلیمان سبعت سعید بن جبیر یقول تستفتونی وفیك ابراهیم النجعی وقالت هنیدة زوجة ابراهیم انه کان یصوم یوما ویفطر یوما ملخصا ومات فی ابراهیم انه کان یصوم یوما ویفطر یوما ملخصا ومات فی

ابوعمران ابراہیم بن بربید بن قیس الاسود الکونی الفقیہ نے علقہ ، سروق ،
اسود وغیرہ سے روایت کی ، بجین میں حضرت عائشہ کی خدمت میں عاضر
ہوئے ، حماد بن سلیمان الفقیہ اور بہت سے لوگوں نے آپ سے تعلیم
بائی مخلص علما میں سے بتھ ، مغیرہ کہتے ہیں کہ ان کی ہیبت ہمار ہے قلوب
میں الی تھی جیسے دوسروں کے قلوب میں امیر کی ہوتی ہے، اعمش کہتے ہیں
میں الی تھی جیسے دوسروں کے قلوب میں امیر کی ہوتی ہے، اعمش کہتے ہیں
میں الی تھی جیسے دوسروں کے قلوب میں امیر کی ہوتی ہے، اعمش کہتے ہیں
میں الی تھی جیسے دوسروں کے قلوب میں امیر کی ہوتی ہے، اعمش کہتے ہیں

معلوم ہوتے ، صرفی الحدیث کے خطاب سے مشہور ہوئے ، شہرت سے بچتے تھے ، ممتاز جگہ نہ بیٹھتے تھے ، امام تعنی کو جب ان کی وفات کی خبر ہوئی تو کہا اپنے بعدا پنے جیسا کسی کونہیں چھوڑ ا، عبدالملک بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سناوہ کہتے تھے کہ کیا ابرا ہیم کے ہوتے ہوئے جھ سے مسائل پوچھتے ہو؟ ابرا ہیم نخی کی بیوی ہدیدہ فرماتی ہیں کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے تھے ہے ہے اخیر میں انتقال کیا۔

اذا رأیت ابر اهیم فلایضرک ان تری علقه نه. تم نے ابراہیم نخی کودیکھاتو گویاعلقہ کودیکھالیجی ابراہیم فضل واعمال میں علقمہ کے منہ تھے۔

ابونعیم نے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ امام شعبی جب ۹۵ جے میں حضرت ابراہیم کے جنازہ میں شریک ہوئے ،تو ایک آ دمی کومخاطب کر کے کہا:

قد دفنتم افقه الناس فقال الرجل ومن الحسن ومن اهل البصرة ومن اهل الكوفة واهل الشام واهل الحجاز.
ثم في سب ب برك فقيه كوفن كياال مخص في كها كرسن بعرى يهي نياده فقيه من قام في من في كها حسن بعره اوركوفه اور الما شام وحجاز والول سي بهي ...
المل شام وحجاز والول سي بهي ...

حضرت ابراہیم صیر فی الحدیث (ناقد وبصیر کھوٹا و کھر اپر کھنے والے ) ہے، اس لیے میں جب حدیث سنتا ہوں تو ابراہیم پر پیش کرتا ہوں تا کہ اس کی صحت کے بارے میں مطمئن ہوجاؤں۔

امام اعظم الوصنيف كابيان ب:

ابر اهیم افقه من سالم۔ ابراہیم سالم سے بڑے فقیہ تھے۔

امام حماد بن ابوسليمان كوفي رضى الله عنه

ابواساعیل حماد بن ابوسلیمان مسلم کوئی، کوفہ کے جلیل القدر فقیہ ومحدث ہیں، حضرت انس بن مالک سے حدیث کا ساع کیا اور بڑے بڑے تا بعین کے فیض علم سے مستفیض ہوئے۔ ابراہیم تخفی کے علوم کے حامل اور ان کے جانشین تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے جوسلسلہ فقہ جاری ہوا تھا، اس کا مدار آپ پر ہی تھا۔ حضرت جمادا پے شخ حضرت ابراہیم تخفی کی خدمت میں برابر رہتے اور علم وفقہ بھی حاصل کرتے اور گھرکی خدمات بھی انجام دیتے۔ ابوالشخ نے تاریخ اصبہان میں نقل کیا ہے:

وجد ابراهيم النخعي حمادا يشترى له لحما بدرهم في زنبيل فلقيه ابوه راكبا دابة بيدهماد الزنبيل فزجره ورمى به من يده فلما مات ابرهيم جاء اصحاب الحديث والخراسانية يدقون على باب مسلم بن يزيد والد حماد فخرج اليهم في الليل بالشمع فقالوا لسنا نريدك نريد ابنك حمادا فدخل اليه فقال يا بنى قم الى هؤلاء فقد علمت ان الزنبيل ادى بك الى هؤلاء الا.

ابراہیم خی نے ایک دن جماد کو ایک درہم کا گوشت خرید نے کے لیے ٹوکری دے کر بھیجا، جماد کے باپ ایک سواری پر آرہے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی، جماد کے ہاتھ میں ٹوکری دیکھی، تو بیٹے کوڈانٹا اور ہاتھ سے ٹوکری لے کری گھیا کہ وا، اصحاب حدیث اور خراسانی کر پھینک دیا، پس جب ابراہیم کا انتقال ہوا، اصحاب حدیث اور خراسانی لوگ آکر جماد کے والد سلم بن پر بید کا دروازہ کھٹکھٹانے گئے، رات کا وقت تھا، جماد کے والدروشنی لے کر نکلے، تو لوگول نے کہا کہ جمیں آپ کی تلاش

منیں، ہم کوتو آپ کے الا کے جماد سے کام ہے، تو وہ اندر گئے اور کہا بیٹا اٹھو

ان کے پاس جاؤاب میں سمجھا کہ ٹوکری نے تمہیں اس بلند درجہ پر پہنچایا۔
حضرت جماد مر دیگا نہ اور صاحب احوال بزرگ تھے، روایت حدیث کے وقت
آپ پر حال طاری ہوجایا کرتا تھا، بسا اوقات بے خود ہوجاتے ہوش آنے پر وضوکرتے
اور جس جگہ سے حدیث رہ گئ تھی، اسی جگہ سے آپ حدیث روایت کرتے تھے، اللہ نے
مال ودولت کے ساتھ جودوسخا کی صفت سے متصف کیا تھا، رمضان کے مہنے میں روز انہ
پیاس افراد کو کھانا کھلاتے، وہ عید کے دن ان میں ہرایک کو ایک کیڑ ااور ایک سو در ہم
عنایت کرتے، آپ امراو خلفا کے در باروں میں حاضری کو سخت نا پہند کرتے تھے۔

ایک مرتبہ کی شخص نے آپ سے کہا، آپ میرے لیے اس کام کی سفارش ابن زیاد سے کردیں، آپ نے منافع کی توقع ہے، اس سے کردیں، آپ نے اس شخص سے فرمایا، تم کواس کام میں کتنے منافع کی توقع ہے، اس نے ایک ہزار درہم جایا، آپ نے اس کو پانچ ہزار درہم دیے اور فرمایا اس حقیر رقم کے واسطے ابن زیاد کے سامنے اپنی آبروکیوں ضائع کروں۔

آپ کا حلقہ درس جامع کوفہ میں تھا، جس میں بڑے بڑے علما، فقہا اور محدثین ترکت کیا کرتے تھے۔

آپ نے انس، زیدبن وہب، سعید بن مسینب اور سعید بن جبیر وغیرہ سے ساع حدیث کیا اور آپ سے آپ سے اساعیل ، عاصم احول ، شعبہ، توری ، حماد بن سلمہ، مسعر بن کدام اورا مام اعظم ابوحنیفہ نے روایت کیا۔

امام بخاری نے اپنی کتاب 'الا دب المفرد' میں ان سے روایات نقل کیا ہے اور شجیح بخاری میں تعلیقاً استشہاد کے طور پر روایت کیا ہے اور امام مسلم نے شیخ میں اور اصحاب سنن اربعہ نے بھی اپنی سنن میں ان کی روایت کوقل کیا ہے۔

فقہ میں حضرت حماد، ابراہیم نخعی کے سیچ جانشین تنے، اِستاذ کوا ہے شاگر د کی پختگی علم پر بورااعماد تھا، وہ لوگوں کوان سے مسائل دریافت کرنے کی رغبت دلایا کرتے تھے اورا پے بعد حماد ہی کو اپنا جائشین سمجھتے تھے، چنانچہ ابن عدی نے الکامل میں بطریق کی بن معین عن ابن اور لیس عن الشیبانی عن عبد الملک بن ایاس به روابیت نقل کی ہے، کہ عبد الملک بن ایاس به روابیت نقل کی ہے، کہ عبد الملک بن ایاس شیبانی کہتے ہیں:

قلت لابراهيم من نسال بعدك قال حمادا.

میں نے ابراہیم سے پوچھا کہ آپ کے بعد کس سے ہم مسائل دریافت کریں تو ابراہیم نے کہا تماد سے۔

مغيره کتے ہيں:

قلت لابراهیم قعد یفتی فقال ومایبنعه آن یفتی وقد سالنی هووحده عما لم تسئلونی کلکم عن عشره

میں نے ابراہیم سے کہا کہ تمادتو نتوی دینے لگے تو ابراہیم نے کہا فتوی دینے سے ان کوکیا چیز مانع ہوسکتی ہے، جبیبا کہ انہوں نے مجھ سے نہا استے مسائل دریافت کیے ہیں کہتم سب نے مل کراس کا دسواں حصہ بھی دریافت نہیں کہتم سب نے مل کراس کا دسواں حصہ بھی دریافت نہیں کیا ( یعنی وہ اہل ہیں فتوی دے سکتے ہیں )

ابن شرمه کہتے ہیں:

ما احد آمن علی بعلم من حیاد میرے نزویک علم کے بارے میں حماد سے زیادہ کوئی قابل اعتاد نہیں۔ معمر کہتے ہیں:

> مارایت افقه من هؤلاء الزهری و حماد و قتادة. میں نے زہری مماداور قادہ سے زیادہ کی کوافقہ نہیں دیکھا۔ مجل کہتے ہیں:

کؤفی ثقة و کان افقه اصحاب ابر اهید. وه کوفی بین، نقد بین، حضرت ابراجیم کیمنام شاگردون مین افقه بین.

مغنی میں ہے:

کان اعلمهم برای النحعی و کان افقه اصحاب ابر اهیم. و فخی کی فقه کوسب سے زیادہ جانے والے تصاور ابراہیم کے شاگردوں میں سب سے بڑے فقیہ تھے۔

# امام اعظم كاحلقه درس

اساطین علم کی بارگاہوں سے فیض اٹھانے کے بعد امام صاحب نے مروجہ علوم وفنون بالحضوص فقہ میں کامل درک حاصل کرلیا تھا، وہ کہیں بھی اپناعلا حدہ حلقۂ درس قائم کرسکتے تھے، مگر جب تک حضرت حماد زندہ رہے، انہوں نے مند درس آ راستہیں کی، امام زفر کابیان ہے:

حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے استاذ جماد سے وابستی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا،
میں دس سال آپ کی صحبت میں رہا، پھر میرا جی حصول اقتد ارکی جانب مائل ہوا، تو میں
نے اپنا حلقہ الگ جمانے کا ادادہ کرلیا، ایک روز میں پچھلے پہر نکلا اور چاہا کہ یہ کام
کرلوں، جب مجد میں قدم رکھا اور شخ جماد کود یکھا تو ان سے علا صدگی بہند نہ آئی اور آکر
ان کے پاس ہی بیٹھ گیا، اسی رات جماد کو اطلاع ملی، کہ بھرہ میں ان کا کوئی عزیز فوت
ہوگیا ہے، اور بہت زیادہ مال چھوڑ اہے، بجرجماد کے اس کا کوئی وارث نہیں، آپ نے
جھے اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، ان کا جانا تھا، کہ میرے پاس چند مسائل ایسے آئے، جو
میں نے اب تک ان سے ندسے تھے، میں جو اب دیتا جاتا اور اپنے جو اہات لکھتا جاتا تھا،
جب حماد آئے، تو وہ مسائل پیش کردیے جو ساٹھ تھے، چالیس میں انہوں نے میرے
ساتھ انفاق کیا اور بیس میں میرے خلاف جو اب دیے، میں نے قتم کھائی
ماتھ انفاق کیا اور بیس میں میرے خلاف جو اب دیے، میں نے قتم کھائی
مات

ان کی زندگی تک ان سے الگ ندرہوں گا، پھر میں اس عہد پر قائم رہا اور تمام زندگی ان کے دامن سے دابستہ رہا۔ (تاریخ بغدادج ۱۳۳۳ میں اور جہ حاصل حضرت امام صاحب نے اگر چہ حضرت جماد کی زندگی ہی میں اجتہاد کا درجہ حاصل کرلیا تھا، تا ہم شاگر دانہ خلوص نے گوارہ نہ کیا کہ استاذ کے ہوتے ہوئے اپنا دربار الگ جما کیں ،امام صاحب اپنے استاذ کا کس درجہ اوب کرتے تھے، اس کا اندازہ ان کے اس بیان سے نگانا آسان ہوگا، کہ جماد جب تک زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف کہ بھی یاؤں نہیں پھیلایا۔

امام جادبن ابوسلیمان کی وفات ۱۱ ہے۔ اساعیل بن جادکومند درس پر بیٹھایا، گر جائے گئی، تولوگوں نے ان کے صاحبر اور اساعیل بن جادکومند درس پر بیٹھایا، گر بعد بیں اندازہ ہوا کہ اساعیل نجو، عربیت، کلام عرب اور اشعار، ایام عرب کے عالم ہیں لیکن فقہ وفناوی میں ان کو کمال حاصل نہیں ہے، جس کی توقع تھی، اس لیے لوگوں نے ابو برنہ شکی کو جادبن ابوسلیمان کا جائشین بنانا چاہا، گرانہوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد ابو برنہ تھی سے کہا گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، اس لیے سب حضرات نے متفقہ طور پر ابومنیفہ کا انتخاب ریکہ کرکیا، 'ان ھا المسلم المسلم

ابتدا میں امام صاحب کواستاذ کی جانشینی اور اینا حلقہ درس قائم کرنے میں برا تر دو اورخلجان تھا، آنہیں دنوں انہوں نے ایک خواب و یکھا، جو بظاہر برا پریشان کن تھا، ان کا بیان ہے، کہ میں نے دیکھا، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود رہا ہوں، اس خواب سے بہت زیادہ گھبرا ہٹ بریدا ہوئی اور میں نے بھرہ جا کر ایک شخص کے ذریعہ حضرت محمہ بن سیرین سے اس کی تعبیر دریافت کی تو انہوں نے فرمایا:

هذا رجل ينبش اخبار النبي صلى الله عليه وسلم.

میخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کی احادیث ظاہر کرےگا۔ (تاریخ بغدادج ۱۳ سام ۲۳۵) صاحب حدائق الحنفیہ نے شغل درس و تدریس اختیار کرنے کے سلسلے بیس بیدواقعہ ما سر

جب آپ تمام علوم میں کامل و کمل ہوگئة آپ نے صوف پہن کر گوش نینی کا قصد کیا، اس پر آپ نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہا ہے ایک رات حضور انے میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، آپ گوش نینی وعز لت کا قصد ہرگز نہ کریں، یہ بشارت آپ پاتے ہی افادت وافاضت خلائق اوراجتها دواستنباط مسائل شرعیہ میں مشغول ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا نہ ہب نشر آفاق ہوا۔ (ص۲۰،۲۲)

اندلس کے سوااس وقت کی اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا، جوان کی شاگردی کے تعلق سے آزادر ہاہو، کوفہ ومضافات کوفہ کے علاوہ جن بلا دوامصار کے طالبان علم آئیپ کی بارگاہ میں کسب علم کے لیے حاضر ہوئے آن کا شارمکن نہیں چندا صلاع وامصار کے نام بیزیں۔

بھرہ، مکہ، مدینہ، دمشق، واسط، موصل، جزیرہ، رقہ تصییبین، رملہ، مھر، یمن، یمامہ، بخرین، بغداد، اہواز، کرمان، اصفہان، حلوان، ہمدان، نہاوند، رہے، قومس، وامغان، طبرستان، جرجان، نیشا پور، سرخس، نسا، بخارا، سمر قند، صنعان، ترند، ہرات، خوارزم، سیوستان، مدائن، جمص۔

بلفظ دیگر بول کہا جائے کہان کے استاذی کے حدوداس وفتت کی عباسی خلات کی حدود سلطنت کے برابر تھے۔

امام صاحب کا علقہ در س تعلیم و تدریس فقہ کے لیے مخصوص تھا، کیکن فقہی مسائل کے مصادر، قرآن وحدیث کی تفییر و تعبیر، اصول اجتہاد واستنباط نیز حدیث کے اصول روایت و درایت بھی زیر بحث آتے۔ امام صاحب کا طریقہ بیہ ہوتا کہ فقہی مسائل پیش کرتے اوران پرشا گردوں کورائے زنی کی اجازت ہوتی، وہ اپنا ملم وقیاس کے مطابق مسئلہ کے تمام پہلووں پرغور کرنے کے بعداین رائے پیش کرتے۔

اندازمباحثہ و مذاکرہ تربیت کا خاص اسلوب ہے، جس سے شاگر د کی فکر و تحقیق میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے اور مسائل کی تہد تک پہنچنے کا شعور پروان چڑھتا ہے۔

جب کوئی حدیث سامنے آتی وہ جن احکام پر شمنل ہوتی ان کے ملل کے وجوہات پر غور کرتے ، بحث وجدل کا بازار گرم ہوتا ، جو سائل علت میں اصل کے شریک ہوتے ان کواس اصل پر متفرع قرار دیتے اور اس کا نام فقہ ہے۔ آپ فر مایا کرتے تھے جو شخص حدیثیں بیان کرتا ہے مگر فقہ سے آشنائی پیدانہیں کرتا ایک عطار کی طرح ہے جو دوائیں جمع کرتا ہے معلوم نہیں کہ یہ سموض کے لیے ہیں ، یہاں تک کہ طبیب آکر بتا تا ہے ، ای طرح طالب حدیث کو معلوم نہیں کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے اور فقیہ ہی اس کی گرہ کھٹائی کرسکتا ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ آب اپنے تلاندہ کوتقلید پیشہ متعلم نہیں بنانا جا ہے تھے، بلکہ ایک مناظر کی حیثیت میں دیکھنا پیند کرتے تھے۔امام صاحب تین باتوں کا خاص

(۱) تلامذه کی مالی امداد کرتے اور گردش ایام میں ان کا ساتھ دیے،جس کوشادی کی ضرورت ہوتی اور وہ مالی وسائل نہ رکھتا اس کی شادی کردیتے ہر شاگر د کی ضروریات کی کفالت فرماتے۔شریک کا قول ہے:

آب این طلبه کوضرور مات سے بے نیاز کردیتے اور ان پراور ان کے اہل وعیال پرخرج کرتے ، جب شاگر د طلب علم سے فارغ ہوتا تو فرماتے ، حلال وحرام کی معرفت کی وجهسا ابتم عنى موسكة مو

(۲) تلامٰدہ کی کڑی نگرانی کرتے، جب کسی میں احساس علم کے ساتھ کبرونخوت کے آثار دیکھتے تو ان کا ازالہ فرماتے اور اس کو باور کراتے کہ وہ ہنوز دوسروں سے استفادہ کامختاج ہے۔

(٣) آپ تلامذہ کونفیحت کرتے رہنے خصوصا ان لوگوں کو جواییے وطن کو واپس جانے والے ہوتے یا جن سے بردا آ دی بننے کی توقع ہوتی۔ (الخیرات الحسان ص ۲۲،۳۲،۳۲) امام صاحب انتهائي مختاط أورمتمل مزاج معلم تصے،طلبہ کے اشکالات واعتر اضاتِ برئ خندہ بیشانی سے سنتے اور انہائی نرمی سے جواب دیتے ، ایک مرتبہ سی مسئلے کی ہابت ارشادفرمایا: 'احسطا المحسن "حسن فلطی کی۔ایک صاحب غصے میں کھڑے ہو گئے اور آپ کی شان میں گنتاخی کی مجلس میں سناٹا چھا گیا کافی دیر تک درس موقوف ر ہا، تلامذہ کوطیش آیا اور آپ نے منع فرمادیا، پھر جب سب کا عصہ محصنڈا ہوا، تو آپ نے زى كي ما تعفر مايا: "و الله الحيطا الحسن واصاب ابن مسعود "خداك مم سے خطاہ وئی اور ابن مسعود نے درست فر مایا۔

دوران درس ممل انہاک اور طمانیت ہوتی۔ایک مرتبہ جیت سے آپ کی گود میں سانب گرالوگ و میصنه بی بھا گئے لگے،لین آپ کی ہیئت میں کوئی فرق واقع نہ ہوا، معمولی طور پرکیزے کو جھٹک دیا اور پھر درس میں مصروف ہوگئے۔ آپ کی تقریر اتن جامع اور حقائق ومعارف پر مبنی ہوتی ، کہ طلبہ پورے طور پر مطمئن ہوجاتے۔ حافظ ابو تمزہ محمد بن میمون نے تسم کھا کرکہا ، کہ ابو حنیفہ کی تقریرین کر مجھے جس قدرخوشی ہوتی واللہ وہ لا کھا شرقی کے ملئے سے بھی نہیں ہوسکتی تھی۔

یوسف بن خالد سمتی کا بیان ہے وہ فرماتے ہیں۔ جب میں دوسروں سے علم حاصل کرکے امام صاحب کے حلقے میں بیٹھا اور ان کی تقریریں سنیں ، تو معلوم ہوا ، کہ علم کے چبرے برنقاب تھی ، جوان کی تقریروں سے اٹھ گئی۔

ابوسفیان حمیری فرمانتے ہیں ، کہ سخت مسائل کا کشف اوراحادیث مبہمہ کی تفسیر جو امام ابوحنیفہ نے کی وہ کسی اور سے نہ ہوسکی۔

امام صاحب کے حلقہ درس میں لوگوں کا ہجوم اور بحث ومناظرہ کا ہنگامہ رہتا، جدل ومناظرہ کے ماحول میں جب امام صاحب تقریر شروع کرتے تو سب خاموش ہوجاتے، مصعب کہا کرتے تھے، کہ اتنی بلند آوازوں کو جس شخص کی تقریر سے اللہ تعالی ساکت کردیتا ہے وہ اسلام میں ایک عظیم الثان شخص ہے۔

على بن مرين كتي بين: سبعت يوسف بن خالد السبتى يقول كنا نجالس البتى بالبصرة فلما قدمنا الكوفة جالسنا ابا حنيفة فأين البحر من السواقى فلا يقول احديدكر لا انه راى مثله مأكان عليه في العلم كلفة وكان محسودا.

(اخبارالي صنيف واصحابه ص٥٩)

میں نے بوسف بن خالد منی سے سنا کہ بھرہ میں ہم بتی کے پاس بیٹھتے تھے اور جب ہم کوفد آئے ،ابوحنیف کے پاس بیٹھے، کہاں سمندراور کہاں پانی کی نالی جس نے بھی ان کو دیکھا ہے وہ بیہ بات نہیں کہہ سکتا کہاس نے ان کا مثل دیکھا ہے وہ بیہ بات نہیں کہہ سکتا کہاس نے ان کا مثل دیکھا ہے، علم میں ان کے لیے کوئی دفت نہ تھی اور ان سے حسد کیا جاتا مثل دیکھا ہے، علم میں ان کے لیے کوئی دفت نہ تھی اور ان سے حسد کیا جاتا

امام اعظم کی مجلس درس میں طلبہ کوفقہی مسائل پرکھل کر بحث کرنے کی اجازت تھی اور بسااو قات بحث ومباحثہ کے درمیان شاگر دوں کی آ واز بلند ہوجاتی۔

سفیان بن عینہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجد میں ابو حنیفہ کی مجلس درس سے گزرا دیکھا کہ ان کے اردگردشا گردوں کی جماعت بلند آواز سے بحث ومباحثہ کررہی ہے،
میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو مجد میں شور کرنے سے کیوں نہیں رو کتے ہیں؟ انہوں نے میں ''دعھم فانھم لا یتفقھون الا بھذا ''ان کواپنے حال پر چھوڑ دووہ ای طرح تفقہ حاصل کریں گے۔ (مناقب الی صنیفہ وصاحبہ سی)

### امام صاحب كي مقبوليت

مند تدریس پر فائز ہونے کے بعد آپ کے طریقہ درس کی انفرادیت اور آپ کی جامع کمال عبقری شخصیت کا شہرہ شرق سے لے کرغرب اور شال سے لے کرجنوب تک سارے اسلامی بلاد میں پھیل گیا۔ لوگ کوفہ آکر استفادہ کرتے اور جب بھی امام صاحب بخرض سفر با ہرتشریف لے جاتے تو وہاں بھی تشکان علم کا از دھام ہوجا تاحتی کہ سفر حربین شریفین میں بھی یہی کیفیت رہتی۔

بھی وہ زماندتھا کہ امام ابوصنیفہ نے ایک طالب علم کی حیثیت سے حربین کا سفر کیا تھا اب بینو بت بینجی کہ سفر کا قصد کرتے تو تمام اطراف میں شہرہ ہوجا تا کہ فقیہ عراق عرب کو جارہا ہے، جس شہریا گاؤں میں گزر ہوتا تو ہزارون آ دمیوں کا مجمع ہوجا تا اور لوگ استفادہ کرتے ، ایک دفعہ مکہ معظمہ گئے تو لوگوں کی اتن کثرت ہوئی کہ مجلس میں تل رکھنے کی جگہ نہ فقہ دونوں گروہ کے لوگ تصاور شوق کا بیعالم تھا کہ ایک پر اجا تا تھا۔ آخر امام صاحب نے تھگ آ کر کہا، کاش ہمارے میز بان سے جاکر کوئی کہتا ، کہ اس ہجوم کا انتظام کرے ، ابوعاصم نبیل حاضر تھے ،عرض کی کہ میں جاتا ہوں ،لیکن جند مسئے دریافت کرنے سے رہ گئے ، امام صاحب نے پاس بلایا اور زیادہ تو جہ کے ساتھ چند مسئے دریافت کرنے سے رہ گئے ، امام صاحب نے پاس بلایا اور زیادہ تو جہ کے ساتھ جند مسئے دریافت کرنے سے رہ گئے ، امام صاحب نے پاس بلایا اور زیادہ تو جہ کے ساتھ بند مسئے دریافت کرنے سے رہ گئے ، امام صاحب نے پاس بلایا اور زیادہ تو جہ کے ساتھ بند مسئے دریافت کرنے ہو کہ ایک خیال ہی جاتا رہا ، ابوعاصم سے فارغ ہو کرایک اور

طالب علم کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر وہی سلسلہ قائم ہوگیا، تھوڑی دیر بعد خیال آیا تو فرمایا کس شخص نے میزبان کے پاس جانے کا افرار کیا تھا وہ کہاں گیا ابوعاصم بولے میں نے عرض کیا تھا، فرمایا پھرتم گئے نہیں؟ ابوعاصم نے مناظرانہ شوخی سے کہا، میں نے تو بہیں کہا تھا کہ ابھی جاتا ہوں جب فرصت ہوگی جاؤں گا امام صاحب نے فرمایا:
"اتحتال علی ان مخاطبات الناس الاتقع علی هذا الذی تو ید انما علی انفور "عام بول چال میں ان اختمالات کا موقع نہیں ان لفظوں کے معنی وہی لیے جائیں الفور "عام بول چال میں ان اختمالات کا موقع نہیں ان لفظوں کے معنی وہی لیے جائیں گئے، جوعوام کی غرض ہوتی ہے۔ (یہ بھی ایک فقہی مسلم تھا، جس کوامام صاحب نے باتوں باتوں میں حل کر دیا۔) (الجوابر المعید باب اللئی ترجم ابوعاصم صاحب )

اہم تلاندہ

امام اعظم کے علمی تبحر اور شان اجتہاد سے تقریبا تمیں سال تک علم فقہ کے شیدائی فیض باب ہوتے رہے، جن کا شار ازبس دشوار ہے۔ امام صاحب کی خصوصی تعلیم وتر بیت سے ہزاروں فقیہ پیدا ہوئے اور علامہ کردری نے آٹھ سوالیے تلافدہ کا ذکر کیا ہے، جوفقہا وحد ثین کی صف میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تعداد آپ کے مشاہیر تلافدہ کی ہے، آپ کے تلافدہ میں درجنوں ایسے اصحاب شامل ہیں، جواجتہا دے منصب برفائز تھے۔

آپ کے حلقہ درس میں شریک ہونے والے دس ایسے علما تھے، جو حلقہ کے ہروقت عاضر باش تھے، ان میں چار حضرات حافظ قرآن کی طرح فقہ کے حافظ تھے، زفر بن بنہ میں اسد بن عمر و علی بن مسہر۔ایک قول کے مطابق سفیان توری علی بن مسہر کے ذریعہ اسد بن عمر و علی بن مسہر۔ایک قول کے مطابق سفیان توری علی بن مسہر کے ذریعہ اہم صاحب کے اقوال لیتے تھے اور انہوں نے اپنی کتاب الجامع کی تدوین میں علی بن مسہر سے بحث و ندا کرہ کر کے مدد لی ہے۔

امام صاحب کے بوتے اساعیل بن جماد کا بیان ہے، کدامام ابوحنیفہ کے خاص شاگر دوس منصے، ابو بوسف، زفر، اسد بن عمر و بجل، عافیہ اودی، داؤد طائی، قاسم بن معن مسعودی، علی بن مسبر، یکی بن زکریابن ابی زائدہ، حبان بن علی غزی، ان کے بھائی مندل ۔ان میں ابو یوسف اور زفر جبیا کوئی نہیں تھا۔ (تاریخ بغدادج ۱۲۲۲)

ذیل میں چنداہم تلامذہ کے اسائے گرامی فل کیے جاتے ہیں۔

قاضی ابو یوسف، محمد بن حسن شیبانی ، زفر ، جماد بن ابی صنیفه ، حسن بن زیاد ، نوح بن ابی مریم ، اسد بن عمرو ، حکم بن عبدالله ، مغیره بن هسم ، زکر یا بن ابی زا کده ، مسعر بن کدام ، سفیان توری ، ما لک بن مغول ، یونس بن ابی اسحاق ، دا و دطائی ، حسن بن صالح ، ابو بکر بن عیاش ، عیسیٰ بن یونس ، علی بن مسبر ، حفص بن غیاث ، جریر بن عبدالحمید ، و کیج بن جراح ، ابو اسحاق فزاری ، یزید بن بارون ، مکی بن ابرا چیم ، ابوعاصم نبیل ، عبدالرزاق ، ابوعبدالرحمٰن مقری ، مشیم بن بشیر ، علی بن عاصم ، عباد بن عوام ، جعفر بن عون ، ابرا چیم بن طهمان ، حزه بن حبیب ، یزید بن زریع ، یکی بن یمان ، خارجه بن مصعب ، مصعب بن مقدام ، ربیعه بن عبدالرحمٰن ، یکی بن فرم ، عروبی ، خارجه بن مصعب ، مصعب بن مقدام ، ربیعه بن عبدالرحمٰن ، یکی بن فرم ، عروبی ، خارجه بن مصعب ، مصعب بن مقدام ، ربیعه بن عبدالرحمٰن ، یکی بن فرم ، عروبی ، عاصم ، عوضه بن خلیفه ، عبیدالله بن موی ، ۔

(تهذیب التبذیب ج ۱۰ ص ۲۰۰۹)

# سیاسی ہنگامہ آرائی اورامام اعظم کا کردار

### زيدبن على رضى الله عنه كاخروج

بنوامید کی حکومت عدل وانساف کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے بجائے قیصر وکسری کی آمریت کوفروغ دے رہی تھی، ذاتی افتدار کے استحکام کی راہ میں پیش آنے والی ہر رکاوٹ کووہ بنورشمشیرخس وخاشاک کی طرح بہادیئے کاعزم رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں تجاج کا ظالمانہ کردار کسی سے مخفی نہیں۔ حضرت امام کا شہرکوفہ بھی اموی اقتدار کے شکنجہ میں تھا، اہل حق وصدافت نے جب بھی آواز بلند کی پوری قوت کے ساتھ است دبادیا گیا۔ کوفہ میں ہشام بن عبدالملک کی طرف سے ابن النصرائی (فواھ سے دبادیا گیا۔ کوفہ میں ہشام بن عبدالملک کی طرف سے ابن النصرائی (فواھ سے سامان تھا، سلسل پندرہ سال تک گورنری کے فرائض انجام دیتار ہا۔ بظاہرتو یہ سلمان تھا، کین اسلام کی پاسداری کے بجائے کفروط خیان کی جمایت میں لگار ہتا تھا، جس کا نیجہ یہ ہوا ''کان الاسلام فی پاسداری کے بجائے کفروط خیان کی جمایت میں لگار ہتا تھا، جس کا نیجہ یہ ہوا ''کان الاسلام فی لیسلام الس زمانہ میں ذریل شے اور حکومت اہل ذمہ کے حق میں تھی۔ (الکائل جھی) ۱

ابن النصرانية كى ذبنيت ميں اس كى نصرانى ماں كاكافى دخل تھا، جس كى متابعت ميں اس نے نصرانيوں كو كھلى چھوٹ دے دئ تھى حتى كہ وہ مسلمانوں سے جبرى تيكس وصول كيا كرتے ہے۔ اسى ابن النصرانية نے كوفہ كى متجد وں كے ميناروں كومنہدم كرنے كا تھم ديا تھا، وہ كہنا تھا، كہ الن ميناروں سے موذن لوگوں كى بہو بيٹيوں كو ديكھتے ہيں۔ دوسرى جانب اس نے اپنی نصرانی مال كے ليے كوفہ ميں بہت بردا كرجا كھر تقمير كر ديا تھا۔ فرزوق في اس بيت بردا كرجا كھر تقمير كر ديا تھا۔ فرزوق في اسى يربيش عركہا تھلى

بنى فيها النصارئ لامه ويهدم من كفر منار الساجد ا پنی ماں کے لیے تو کوفہ میں اس نے گرجا گھر بنایا اورا پینے کفر کی وجہ سے محیدوں کے میناروں کوڈ ھار ہاہے۔( کامل ج& ۱۰۳)

اس طرز عمل کے باوجود چونکہ وہ اموی اقتدار کی بنیا دوں کو متحکم کررہاتھا،اس لیے دارالخلافہ دمشق سے اس کے خلاف کوئی تادیبی فرمان جاری نہ ہوتا تھااور وہ کوفہ ہی · تہیں پورےعراق کواپنی میراث تصور کرنے لگا تھا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تا تھا، کہ میری قوم بحیلہ ہے جراق کو جبراً چھین کرمسلمانوں کے حوالے کر دیا، اس لیے وہ کہتا تھا''انسنی منظلوم ماتحت قدمی شبر الا وھو لی''میں مظلوم ہول، میرے یا وَل کے نیچے کا کوئی حصہ بھی ایبانہیں ہے، جومیرانہیں ہے۔ ( کامل ج۵ص۸۰)

عام مسلمان تو اس کے ظلم وتشد دیسے تنگ آ چکے تھے، کیکن اس کے حاشیہ شیں بردی فراغت اورعیش کی زندگی بسر کیا کرتے تھے،خود بھی اس نے بے تحاشا دولت اکٹھا کر لی تھی ،جس کی بنیاد پرخلیفہ کی گرفت میں آگیا ،اس نے یمن کے گورنر پوسف بن عمر کو کوفہ کی ولایت سونبی اور حکم دیا کہ ابن النصرانیہ ہے گئی کے ساتھ سرکاری خزانے کی پیچاس كرور رقم كے بارے ميں جھان بين كى جائے كہوہ كيا ہوئى اوراس سلسلے ميں بورى تحق سے کام لیا جائے ایک دن خالد ہے ابن النصرانیہ نے کہا: جس رقم کے بارے میں تم بوجھرے ہواس کابروا حصہ میں نے مدینہ میں تنین آ دمیوں کے یاس محفوظ کر دنیا، جن میں حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے زید بھی ہیں۔ پوسف نے بیاطلاع ہشام کو دی۔خلیفہ شام نے نتیوں آدمیوں کو کوفہ طلب کیا۔ جب بیلوگ کوفہ پہنچے ،تو پوسف نے خالد کے سامنے ان لوگوں سے بوجھ تا چھ شروع کی۔خالد کودیکھ کر حضرت زبیر بن علی نے فرمایا، کہ بھلا ہے ہمارے باس مال کیوں جمع کرانے لگا۔ صبح وشام برسرمنبر میرے جدامجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو گالیاں سنا تا ہے ، اس کے بعد پوسف نے ابن النصرانیہ سے يوجها كمم نے بيربات كيوں كى اس نے جواب ديا "شدد على العذاب فادعيت ذلك وامسلت ان يساتسى الله يسفسرج قبل قدو مكم ' مجھ پرتشد دحد سے برا ھا، تو میں نے مہلت کے لیے بید وی کی کر دیا کہ آپ لوگوں کے پاس مال میں نے جمع کرایا ہے، میری غرض بیھی ، کہ شاید خداای کومیری مصیبت کے از الے کا سبب بنا دے۔

(کائل چیص۸۸)

اموی دوراقتدار میں بنوہاشم بالخصوص آل فاطمہ پرظم وسٹم کے جو پہاڑتو ڑے گئے

اس سے ہرمسلمان بخو بی واقف ہے۔ اہل بیت کواس شدت کے ساتھ کچل دیا گیا، کہ
واقعہ حرہ جوشہا دت امام حسین کے روعمل ہی میں وقوع پذیر ہوا، امام زین العابدین یا اہل

بیت میں سے کسی نے اس میں شرکت نہیں کی۔ چنانچہ امام زین العابدین فرماتے
ہیں: 'مساخر جو فیصا احد من آل ابسی طالب و الاحرج فیصا من بنی
عبدالمطلب لزموا بیوتھم''ابوطالب کے فائدان میں سے کوئی بھی آدمی نہاس مناسلہ کے گھرانے والے نکا سب
مناسب سے گھرول میں پڑے دہے۔ (کال جموع)

اہل بیت نبوت نے واقعہ کر بلا کے بعد خود کوسیاسی ہنگاموں سے دور کرلیا تھا، امام زین العابدین نے پور کی عمر گوشہ عبادت میں گزاری اور ہر سیاسی ہنگا ہے اور شورش سے ایٹ آپ کو محفوظ رکھا اور دوسروں کو بھی اس سے الگ رہنے گی تاکید فر مائی خراسان کے کہوگوگ آپ کی خدمت میں آئے اور اپنے اوپر بنی امیہ کے مظالم کی داستان بیان کی۔ ابن سعد کا بیان ہے:

ان على بن حسين كان ينهى عن القتال فان قوما من اهل خراسان لقوة فشكوااليه ما يلقون من ظلم ولاتهم فامرهم بالصبروالكف وقال انى اقول لكم كماقال عيسى بن مريم عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم.

علی بن حسین لوگوں کو جنگ وجدل سے منع کیا کرتے تھے، خراسان سے پچھ لوگ آپ سے آکر ملے اور جن مظالم میں گرفتار تھے، ان کا شکوہ حضرت سے کیا، آپ نے ان کوصبر کی تلقین کی اور لڑائی جھکڑ ہے سے بچے رہنے کی تاکید کی اور فرمایا کہ ان ظالموں کے متعلق میں یہی کہتا ہوں، جوعیسی علیہ السلام نے کہا تھا، اگر تو انہیں سزاد ہے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو قالب حکمت والا ہے۔ (ایناج میں ۱۲)

امام زین العابدین واقعہ کر بلاکے بعد دنیا سے بے نیاز ہوکر عبادت وریاضت میں اس درجہ منہمک رہتے تھے کہ انہیں بڑے سے بڑے حادثے کی خبر نہ ہوتی تھی اور آپ ہر ہنگا ہے اور آپ ہر ہنگا ہے اور شورش سے دور رہتے۔

زید بن علی انہیں کے صاحبزادے تھے، زید بن علی نہایت خوبرو، دراز قامت پر کشش شخصیت کے مالک تھے، تام وتقوی میں اپنے اسلاف کی یادگار تھے، شیعوں کا فرقه زید بی آپ ہی کی طرف منسوب ہے۔ غیر معمولی ذہانت وفطانت اور علم وفضل کے ساتھ ان کے اندر موروثی شجاعت بھی تھی ، انام اعظم کا ارشاد ہے:

شاهدت زید بن علی کماشاهدت اهله فعار ایت فی زمانه افقه منه ولا اعلم ولااسرع جوابا ولاابین قولا (الرش البیری ۵۰) میں نے زید بن علی کود یکھ اتھا جیے ان کے خاندان کے دوسرے حضرات کے مشاہدے کا موقع ملا ہے، میں نے ان کے زمانے میں ان سے زیادہ فقید آدی کی اور کوئیس پایا اور ان جیما حاضر جواب اور واضح صاف گفتگو کرنے والا آدی اس عہد میں مجھے کوئی نہیں ملا۔

زید کے بیتے امام جعفر صادق نے آپ کی شہادت کے بعد فرمایا: واللہ میرے بچا ہم لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کے پڑھنے، والے سب سے زیادہ اللہ کے دین کی سمجھ رکھنے والے اور رشتہ کا خیال کرنے والے تھے، خداکی شم و نیا اور آخرت دونوں کے متعلقہ مسائل کے لیےانہوں نے ہمارے خاندان میں اینے جبیبا آ دی نہیں چھوڑا۔ دینہ بیر

(حواله بالا)

یو چھ تا چھے کے بعد زید بن علی کو کوفہ ہی میں روک لیا گیا واقعہ کر بلا کے بعد کسی بھی ً ہاتمی کا داخلہ کو فید میں ممنوع تھا۔ کو فیدوا لے اہل بیت کے معتقداوران کی سیاسی قیادت کے قائل تنے،امام سین رضی اللہ عنہ کے بوتے زید بن علی کو یا کر بے حد خوش ہوئے چونکہ وہ بہلے ہی سے اموبوں کے مظالم سے ننگ آ چکے تھے، اس لیے حکومت کے خلاف ان کی د لی ہوئی آگ پھر بھڑک اتھی اور انہوں نے انقلاب حکومت کے ارادے سے زید بن علی کواپنا قائد بنالیااوراس بات کا یقین دلایا کہ کوفہ کے ایک لاکھ باشندے آپ کے ساتھ ہیں اور جار ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امویوں سے لڑنے مرنے کی بیعت کی۔ خروج کی تیاریاں اندر ہی اندر ہور ہی تھیں کہ اموی گورنر کوعلم ہو گیا، حضرت زید نے <u>سکاا ھیں خروج کے منصوبے کی تکیل سے پہلے ہی خروج کر دیا، جب تصادم کا موقع آیا</u> تو کوفہ کے شیعان علی نے ان کا ساتھ جھوڑ دیا۔ جنگ کے وفت صرف ۲۱۸ آ دمی آپ کے ساتھ تھے۔ دوران جنگ ایک تیر سے گھائل ہوئے اور ان کی زندگی کا خاتمہ · ہوگیا۔اس طرح زید بن علی کی تحریک نا کام ہوگئی الیکن انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنكر كا فريضه انجام دييتے ہوئے اينے دادا كى طرح جام شہادت نوش فر مايا اور اہل حق کے سینوں میں انقلاب حکومت کی چنگاریاں چھوٹر کر رخصت ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے، کہ جب آب کوا بنی شکست کا یقین ہوگیا، تو فرمایا ' شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اسینے دین کوحد کمال تک پہنچانے کا اس وفت موقع عطا فر مایا ، جبکہ میں رسول اللّٰه صلّی اللّٰہ علیہ وسلم سے سخت شرمندہ تھا، کہ میں نے ان کی امت کومعروف کا حکم کیوں نہیں دیا اور منكرسے كيول بيس روكار (مقدمدالروض الكبيرص ٢١)

ابوعوانه فيان تورى كے بارے ميں نقل كرتے ہيں: 'اذاذكر زيد بن على يستقول بندو قام بالحق لنحالقه ولحق بالشهداء مرزوقين

بآبائیه "جب سفیان توری حضرت زید بن علی کا ذکر کرنے تو کہتے اپنی جان اللہ کی راہ میں نثار کر دی اور اپنے خالق کی مرضی کی پابندی میں حق کو لے کر کھڑے ہوئے اور اپنے ان گزشتہ آبا واجداد میں شریک ہوگئے ،جنہیں خدانے شہادت کی تو فیق عطا فر مائی تھی۔ (ایپناص۵۵)

اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے، کہ حضرت زید بن علی کے ساتھ کوفہ کے عوام ہی نہیں بلکہ خواص اور علما کا بڑا طبقہ بھی تھا۔

امام اعظم كاروبير

امام اعظم ابو صنیفہ بھی انہیں لوگوں میں سے، جوزید بن علی کے طرفدار سے لیکن کھل کر میدان میں نہیں آئے جس کی وجہ یہ بھی کہ وہ کوفہ والوں کی کمزوریوں سے واقف سے ۔ اور زید بن علی کے گردا بیے لوگوں کا حلقہ تھا، جومشکل وقت میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے تھے۔مضبوط اموی حکومت کے انقلاب کی جد وجہد کے لیے جس عسکری تنظیم اور قوت کی ضرورت تھی، وہ زید بن علی کے پاس نہیں تھی، اس لیے امام صاحب کھل کر میدان میں نہیں آئے۔حصرت زید نے خودامام صاحب کے پاس فضیل بن زیبر کو تحریک میدان میں نہیں آئے۔حصرت زید نے خودامام صاحب کے پاس فضیل بن زیبر کو تحریک میں عملاً شرکت کی دعوت کے لیے بھیجا۔فضیل کا بیان ہے، امام ابو صنیفہ نے سب سے میں عملاً شرکت کی دعوت کے لیے بھیجا۔فضیل کا بیان ہے، امام ابو صنیفہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، کہ فقہا میں سے کن کن لوگوں کی آئد ورفت زید کے پاس ہے؟فضیل نے بالم سوال یہ کیا، کہ فقہا میں سے کن کن لوگوں کی آئد ورفت زید کے پاس ہے؟فضیل نے نام شار کرائے پھرامام ہے ارشا وفر مایا:

(۱) خروجه يظاهر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر.

حضرت زید کاخروج رسول الله صلی الله علیه وسلم کابدر میں تشریف آوری کے مشابہ ہے۔ (ایناص۲۱)

(۲)لو علمت أن الناس يحذلونه ويقومون قياما معه صدق لكنت اتبعه وأجاهد معه من خالفه. اگر میں جانتا کہ لوگ آپ کو وفت پر چھوڑنہ دیں گے اور واقعی راست بازی اور سیچے عزم کے ساتھ ان کی رفافت میں کھڑ ہے ہوں گے ، تو میں ضروران کی پیروی کرتا اوران کے مخالفوں سے جہاد کرتا۔ (ایضاص۲۲۰)

امام ابوحنیفہ شیعان علی کے کردار سے واقف سے، ماضی کے تلخ تجر بات ان کے سامنے شے اور وہ یہ بھی جانے سے کہ ریخر یک جوابھی نشو ونما کے ابتدائی مراحل میں ہے، اس میں صالح مخلص لوگوں کی کی ہے اور یہ تجر یک دوسرے اسلامی بلاد وامصار میں نہیں، جہال سے وقت ضرورت مدوحاصل ہو سکے، اس لیے تحریک کی ناکامی کا انہیں یقین تھا، اس بنا پرشرکت سے معذرت خواہ ہوئے، کیکن زید بن علی کاحق پر ہونا، ان کے نزد یک مسلم تھا۔ چنا نچے عملا شرکت سے الگ رہے، لیکن مالی تعاون پیش فر مایا اور یہ پیش کش غالبادی ہزار روپوں کی تھی۔ اس وقت امام صاحب نے فرمایا تھا:

استعن به على حرمك وما انت فيه واعن به ضعفاء اصحابك.

اینے گھرکے لوگوں کی خبر گیری میں اس سے کام کیجے اور آپ کے رفقا میں جوضعیف لوگ ہیں، ان کی اس سے امداد فر مائیے۔ (موفق ج ۲ص ۸۳) جوضعیف لوگ ہیں، ان کی اس سے امداد فر مائیے۔ (موفق ج۲ص ۸۳) ایک دوسری روایت میں ہے:

كأن ابو حنيفة يفتى سرا لوجوب نصرة زيد وحمل المال البهال

امام ابوحنیفہ بیشیدہ طور برحضرت زبیر کی امداد کے فرض ہونے کا فتو کی دیتے تصاوران کے پاس بیشیدہ طور پر مالی امداد بھی ہجیجتے تتھے۔

(مقدمة الروض ص٧٦)

امام اعظم حضرت زید بن علی کی اس تحریک کے موید ، مالی معاون اور در بردہ لوگوں کوتحریک سے وابستہ ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے، جس کا واضح مطلب یہی تھا ، کہ آپ حضرت زید کے خروج کوخی تسلیم کرتے ہے ، کیکن ان کے رفقا کی پرخلوص رفاقت مشتبھی اور الیں صورت میں ناکا می بقینی تھی ، اس لیے امام نے بنفس نفیس شرکت نہیں کی۔ کیوں کہ شریک ہوکرا پی جان کو مفت ضا کع کرنا امام کے خیال میں بے سود تھا۔ ایم ہور کے مقابلے میں نبرد آز ماہونا اسی صورت میں ان کے نزد کیک ضروری تھا، جب کے مسکری تنظیم مکمل اور رفقا صالح اور غیر مشتبہ ہوں ، تاکہ وفت کی طاغوتی قوت سے کرا کراسے پاش میں کردیا جائے اور انقلاب حکومت کی کوشش بار آور ہو۔

## امام اعظم اورخوارج

ت خری اموی خلیفه مروان بن محمد بن مروان <u>سااه</u> تا اساه جب دمشق کے تخت پر ببیشا، تو اموی سلطنت کی جز<sup>ی</sup>ین کھو کھلی ہو چکی تھیں۔ ہر طرف بدنظمی اور شورش کا دور دورہ تھا۔ گرتی ہوئی حکومت کوسنجا لنے کی مروان کے اندرصلاحیت ندھی ،اس کی ہے در ہے سیاسی حما قنوں کی بنا پر حکومت کی ساکھ گرتی جلی گئی۔ دوسری شورشوں کے ساتھ خارجیوں نے کوفیہ میں بھی سرابھارا۔کوفہ میں وہاں کی امارت کو لے کرعبداللہ بن عمر اور نصر بن سعید میں سخت سیاسی کش مکش پیدا ہو چکی تھی ،ضرب وحرب کی نوبت تھی۔اس موقع کوغنیمت جان کر خارجیوں کا ایک سردارضحاک بن قیس شیبانی اٹھ کھڑا ہوا وقتی طور پرنصر اور عبداللہ نے صلح كرلى يعبدالله بضحاك كيمقابلي مين آياليكن است فتكست كاسامنا كرنا براءاس طرح كوفه پرخارجیوں کا قبصنہ ہو گیا، تو انہوں نے برملاا سینے عقا ئد کااعلان اور تبلیخ شروع کر دی، چونکہ وہ مرتکب کبیرہ کو کا فراور واجب القتل قرار دیتے تھے، انہیں جب بھی موقع ملتامسلمانوں کے مل وغارت گری سے بازنہیں رہتے۔خارجیوں کے سردار نے امام اعظم کو بھی اسیے یاس طلب کیا، جب امام صاحب خارجیوں کے قائد کے باس آئے ، تولوگوں نے بتایا ، کہ بیرکوف كمسلمانول كالبينيوام فارجى مردار متوجه موااورآب سے كها: "نسب يساشيخ من الكفو "احيين كفرسي وبه يجي إجواب مين امام صاحب فرمايا: "انا تائب من كل کفو "میں ہر کفرے نے توبہ کرتا ہوں۔ یین کرخارجیوں نے امام کوچھوڑ دیا۔ لیکن کسی کوشرارت سوجھی اس نے خارجیوں کو باور کرایا، کہ کفر سے مرادان کے نزدیک تم لوگوں کے عقائد ہیں، انہوں نے تمہارے عقائد سے توبہ کی ہے۔ خارجی گنوار تو تھے ہی، چھرامام کووا پس بلایا اور پوچھا: شخ ہم نے سنا ہے کہ جس کفر سے تم نے توبہ کی ہے، اس سے مراد ہمارے عقائد اور ہمارا طریقہ کار

فارجیوں نے اپنا اصول بیمقرر کیا تھا، کہ ہر چیز سے الگ ہوکر صرف قرآن کے سامنے جھکنا جا ہے، وہی تھم اور فیصل ہے حضرت امام نے دیکھا کہ ان جاہلوں سے خلاصی کی صورت اس کے سوا اور پھی نہیں، کہ قرآن ہی سے ان کے اوپر الزام قائم کیا جائے۔ آپ نے فرمایا: ''میہ جوتم کہہ رہے ہو، کیا میصرف ظن اور گمان کے سوا اور بھی پچھ ہے۔ کہا آپ لوگوں کو یقین ہے، کہ کفر سے مراد میں نے وہی لیا ہے، جسے تم میری طرف منسوب کرتے ہو''۔ ان کے لیڈر نے کہا، کہ'' ہاں صرف گمان اور ظن ہے، یقین سے بیا کسے کہا جا سکتا ہے''۔

تبامام صاحب نے قرآن کی آیت 'ان بعض السظن اٹم '' تلاوت کرکے فرمایا، کہ بدگمانی کرکے تم نے گناہ کا ارتکاب کیا اور گناہ کے متعلق تم لوگوں کا خیال ہے، کہ وہ کفر ہے، جوآ دمی کو اسلام سے خارج کردیتا ہے۔ بیتقریر کرکے امام نے زور دے کرخارجیوں کے لیڈر سے کہا، کہ جناب پہلے آپ اس کفر سے توبہ کیجیے۔ بیس کر خارجی لیڈر بولا، کہ ہاں تم نے سے کہا اور بیس اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، لیکن ابو حنیفہ تم فارجی لیڈر بولا، کہ ہاں تم نے سے کہا اور بیس اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، لیکن ابو حنیفہ تم کھر سے توبہ کرو۔ امام نے اس کے جواب بیس پھرا ہے جملے کود ہرایا کہ بیس ہرتم کے کفر سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، کہ بیس کرخارجیوں نے امام صاحب کوچھوڑ دیا۔ (مونی جاس کے۔

خارجیوں نے فتح کے بعد عام باشندوں کے قتل عام کا بھی منصوبہ بنایا ، ان کے نزدیک خارجیوں کے علاوہ تمام لوگ کا فراور مہاح الدم ہتھے۔خارجیوں کے سردار نے مسلمانوں کے قل عام کا تھم دیا اور برہنہ تلوار لے کر جامع مسجد میں بیٹھ گیا اور اعلان کرنے لگا کہ کوفہ والوں کو قل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بال بچوں کولونڈی غلام بنالیا جائے۔

امام اعظم کی زندگی کاریہ برانا زک وفت تھا۔ قل عام کے اس اعلان کے بعد کسی میں ہمت نہ تھی ، کہ وہ ظالم خارجیوں کے پاس جا کر کچھ کہہ سکے۔ایسے نازک وفت میں امام صاحب اپنی جان پر کھیل کر خارجیوں کے پاس تشریف کے گئے۔خارجیوں کے سردارضحاک سے کہا میں بھے کہنا جا ہتا ہوں۔اس نے اجازت دی۔امام نے ضحاک سے يو چها، كهمر دول كے قل اور عورتوں اور بچوں كولونڈى اور غلام بنالينے كو خلال كس بنياد پر قراردیا گیا ہے؟ ضحاک نے کہا، بیلوگ مرمد ہیں۔امام نے فرمایا: مرمد ہونے کا کیا مطلب؟ کیا پہلے بیلوگ کسی اور دین پر تھے جسے ترک کر کے کوئی نیادین قبول کیا ہے؟ یا جس دین پر پہلے سے حلے آرہے ہیں وہی دین اس وقت بھی ان کا ہے؟ ضحاک امام کے ان الفاظ کوئ کر بولا: ''اعد عدلی بدہ ''تم نے جوبات کی ،اسے پھرسے وہراؤ۔ امام نے بات دہرادی۔ ضحاک نے کہا' 'اخسطسان ''ہم سے علطی ہوگئی۔ بیہ کہتے ہوئے ا پنی تکوارمیان میں کر لی۔ دوسروں نے بھی اس کی تقلید کی۔ امام صاحب کی اس مومنانہ جراًت اورحق گوئی نے کوفہ کے مسلمانوں کوتہہ تینے ہونے ،عورتوں اور بچوں کو باندی اور غلام بننے سے بیالیا۔ بیاال کوفہ برامام صاحب کاعظیم احسان تھا۔اس لیے ابومعاذ بلخی كهاكر<u>\_ ت</u>وتقے:

> اهل الكوفة كلهم موالى ابى حنيفة لانه سبب عتقهمد ساركوفدواليام ابوحنيفه كرازادكرده غلام بين، كيون كهوبى ان كى آزادى كاسبب بند (مونق جاص ١٤٢)

> > ابن جبير واورامام اعظم

المواجع بين ابن هبيره كوعراق وعجم دونون ملكون كاوالي مقرر كيا كيا عبد بني اميه مين

یزید بن معاویہ نے عبیداللہ بن زیاد کو الم عبی عراق وجم کا والی مقرر کیا تھا اوراس نے کو فدیس بیٹھ کرامام حسین رضی اللہ عنہ کے تبعین کی قوت کو منتشر کرنے کے بعد قافلہ اہل بیت کو کر بلا کے میدان میں تہر تیخ کراڈ الا تھا۔ ابن زیاد کے بہت بعد جب اموی اقتدار کی گرفت ڈھیلی بڑنے لگی اور ایوان حکومت کی بنیادی میزلزل ہونے لگیں، تو سیاس مصلحت کے پیش نظر ابن بہیر ہ کو عراقین کا والی مقرر کیا گیا، جو حکمت و دانائی اور تدبیر و سیاست میں کامل تھا۔ ان اعیان امت کو جو اموی امراو خلفا کے مظالم سے خت متنفر ہوگئے تھے، ان کو حکومت کے قریب لانے اور ان کے دل سے امویوں کی نفرت نکا لئے کا موان بہیر ہ کو سونیا گیا۔ چنا نچہ ابن بہیر ہ نے نازک ترین حالات میں ملکی پالیسی میں خوشگوار تبدیلی لانے کا عزم کیا اور اس کام کے لیے اس نے علما و مشائخ ، محد ثین و فقہا کو فرشگوار تبدیلی لانے کا عزم کیا اور اس کام کے لیے اس نے علما و مشائخ ، محد ثین و فقہا کو قریب لاکر معاملات عکومت میں دخیل بنانا چاہا۔ چنا نچہ اس سلطے میں اس نے حضرت قریب لاکر معاملات عکومت میں دخیل بنانا چاہا۔ چنا نچہ اس سلطے میں اس نے حضرت امام اعظم ابو صفیفہ کو بھی نری و ملاطفت سے قریب لانے کی کوشش کی اور وہ دینی اور ملکی معاملات میں مشوروں کے لیے آپ کو طلب کرنے لگا۔ آپ کی سفار شات کو قبول کرتا اور امام صاحب کی لیافت اور برتری کا اعتراف کرنے لگا۔

چنانچاریک بارابن ہمیرہ ایک ملزم کوئل کی دھمکیاں دے رہاتھا، تر یب تھا، کہاں بے چارے کو جلاد کے ہیرد کردے، اچا تک ام اعظم ابو حنیفہ ابن ہمیرہ کے دربار میں داخل ہوئے، غریب ملزم کی نظر جوں ہی امام ابو صنیفہ پر پڑی، بدحواس میں یا جان بو جھ کر اس نے ابن ہمیرہ سے کہا، کہ آپ کو میرے متعلق اگر شبہات ہیں، تو یہ صاحب جو آپ کے پاس ابھی آئے ہیں، ان سے میرا حال دریافت کر سکتے ہیں (اور واقعہ یہ تھا، کہام صاحب نے اس کو نہ ہی دیکھا تھا اور نہ اس کے حال سے واقف تھے) کیکن سے صوب کرے اس بے چارے نے مجھ سے گویا امداد چاہی ہے، اس مظلوم کو بچانے کی کوئی صورت بیدا کرنی چا ہے، فورا ایک تد بیر ذہن میں آئی، جب امام کی طرف مخاطب ہو کر ابن ہمیرہ نے نوجھا، کہ آپ کیا اس شخص کو بچانے ہیں؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، ابن ہمیرہ نے نوجھا، کہ آپ کیا اس شخص کو بچانے ہیں؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، ابن ہمیرہ نے نوجھا، کہ آپ کیا اس شخص کو بچانے ہیں؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، ابن ہمیرہ نے نوجھا، کہ آپ کیا اس شخص کو بچانے ہیں؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، ابن ہمیرہ نے نوجھا، کہ آپ کیا اس شخص کو بچانے ہیں؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، ابن ہمیرہ نے نوجھا، کہ آپ کیا اس شخص کو بچانے ہیں؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، ابن ہمیرہ نے نوجھا، کہ آپ کیا اس شخص کو بچانے ہیں؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، ابن ہمیرہ نے نوجھا، کہ آپ کیا اس شخص کو بچانے ہیں؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے،

اس کیے آپ نے ملزم کی طرف خطاب کر کے پوچھا کہ 'نم وہی آ دمی ہو جواذان دیے ہو ۔ الله الااللہ کے کلمہ کو خاص طور پر کھینچا کرتے ہو؟ اس نے بھی کہہ دیا جی ہاں! امام نے فرمایا کہ اچھا اذان دواس بے چارے نے اذان دی۔ اذان جب ختم ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا یہ تو اچھا آ دمی ہے، جھے اس کے اندر کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی۔ امام صاحب کے اس قول پر ابن ہمیرہ نے ملزم کور ہا کردیا۔

سنكيبنه

ایک دن ابن ہمیرہ نے حضرت امام کوطلب فرمایا۔ آپ پنچ تو دیکھا کہ سامنے
ایک نگیندرکھا ہوا ہے اور ابن ہمیرہ گہری سوچ میں بیٹھا ہوا ہے، دریافت فرمایا آپ کیا
سوچ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ نگینہ مجھے پندآ گیا ہے۔ اسے استعال کرنا چاہتا ہوں،
لکن مشکل ہیہ ہے کہ اس پر دوسرے کا نام کندہ ہے امام صاحب نے نگینہ مانگا غور سے
لکن مشکل ہیہ ہے کہ اس پر دوسرے کا نام کندہ ہے امام صاحب نے نگینہ مانگا غور سے
دیکھالکھا ہوا تھا' عطاء بن عبداللہ' آپ نے ابن ہمیرہ سے اجازت لی اور نگینہ ایک شخص
کے حوالے کرتے ہوئے کہا تم اسے نقاش کے پاس لے جاؤاس تحریم مرف اتی ترمیم
کرادو کہ' بن' کو' من' اور' عبداللہ'' کے' ب'' کے نقطے کومٹا کر اس کے اندرنون کا نقط
کردے۔ وہ خض عبارت میں مختصری ترمیم کراکر لا یا۔ امام صاحب نے نگینہ ابن ہمیرہ کو
دیتے ہوئے فرمایا، اب اسے بلاتا مل استعال سیجے۔ اس نے جرت زدہ ہوکر پوچھا کیا
ہوا؟ فرمایا، اسے پڑھے نگینہ کود یکھا تو اس میں' عطاء بن عبداللہ'' کے بجائے'' عطاء من
عنداللہ'' مرقوم تھا۔ امام اعظم کی سرعت فہم پر ابن ہمیرہ مسرور ہوا فور آ ہی نگینہ سنار کے
یہان بھیج کراسے انگوشی میں جڑوادیا۔

ابن بهره في موقع غيمت جانا اور جب امام صاحب المحف لكي ، توعرض كيا:
ايها الشيخ لو اكثرت غشيا نناوزيارتنا لافدتنا ونفعتنا.
الها الشيخ ارتب ابني آمد ورفت كو جمار بيال ذرابر هادي ، تو آب الما ترابر هادي ، تو آب سي منا كده اللها كين اور بهين آب بين منا كده اللها كين اور بهين آب بين فقع يهني .

بنی امیہ کی سلطنت قاہرہ کا باا ختیار گورنر بڑی لجاجت سے بید درخواست کررہاتھا،
امام صاحب اس کے بلانے پردین ضرورت و صلحت کے پیش نظر بھی بھی اس کے پاس
آیا جایا کرتے تھے، اب وہ اس آمد ورفت کو دوئی میں بدلنا چاہتا ہے اور آپ کی ذہانت
وطباعی سے سلطنت بنی امیہ کی گرتی ہوئی سا کھ کو متحکم کرنا چاہتا ہے۔ امام صاحب نے
بڑی متانت و بے نیازی سے جواب دیا: 'ما اصنع عند ک ان قربتنی فتنتنی و ان
اقصیتنی اخویتنی ''تہمارے پاس آکر میں کیا کروں گا؟ اگر مجھے تم نزد کی اور قرب
عطا کرو گے تو فتنہ میں مبتلا کرو گے اور اگر مجھ کو تم نے دور کردیا (قرب عطا کرنے کے
اجد) تو خواہ مخواہ جھے رسوا کرو گے۔

امام صاحب نے ارباب اقتدار سے دوری بنائے رکھا اور قرب کی صورت میں جوغم واندوہ پہنچتا ہے اس کو اچھی طرح محسول کرلیا تھا چنا نچہ انہوں نے بے جھیک بیان کیا''ولیس عند کے ما ارجوہ و الاعندی ما اخافا علیہ' 'تمہارے پاس کوئی الی چیز ہے، جس کی وجہ سے ایک چیز ہے، جس کی وجہ سے ایک چیز ہے، جس کی وجہ سے میں تم سے ڈرول ۔ ابن مہیرہ امام صاحب کے جواب سے خاموش ہوگیا، لیکن ان کے طرز عمل کی کسک اسینے دل میں محسول کرتارہا۔

الم اله اله مسلم خراسانی نے عباس تحریک کی جڑیں خراسان میں دور تک پھیلادی تھیں۔ وہاں کے باشند بوری مضبوطی کے ساتھ اموی اقتدار کی این سے این بہادی کے باشند بہادی کے باشند بہار عباس تحریک این بہار بہار کے مطالب براس نے دبانے کے لیے ابن ہمیرہ سے امداد کا بار بار مطالبہ کرتارہا۔ بار بار کے مطالب براس نے نباتہ بن حظلہ کو پندرہ برار کا لشکر دے کر دوانہ کیا۔ جرجان کے مقام پراس فوج کا مقابلہ عباس کمانڈرسن بن قطبہ سے ہوا۔ اس معرکے میں ابن ہمیرہ کی فوج کو شکست فاش موئی اور اس کے دس برار سیابی قبل کردیے گئے۔ اس ذلت کے ازالے کے لیے ابن ہمیرہ مے نبا دراس کے دس برار سیابی قبل کردیے گئے۔ اس ذلت کے ازالے کے لیے ابن میرہ مے بیانے پرعباسیوں کے خلاف فوج محم کرنے کا عزم کیا اور اس نے امر

بن سیار کو کھا کہ جلد ہی تہماری امداد کے لیے ایک لاکھ کالشکر جرار روانہ کیا جائے گا۔ اس زمانے میں ابن ہمیرہ نے فوج تشکیل دینے کے لیے کوفہ میں اپنی مہم تیز کر دی۔ اور وہ زیادہ سے زیادہ عراقیوں کوفوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ اس صورت حال کومحسوں کرتے ہوئے ابن ہمیرہ عراق کے اکا برعاما ومشاکنے کو حکومت کے اہم عہدے دے کرعوام میں اموی افتد ارکا اعتماد بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بہت سے عاما کوعہدے تفویض کے۔ صاحب مجم کا بیان ہے:

ان ابن هبیرة کان والیا بالعراق من بنی امیة الفتنة بالعراق وجمع فقهاء العراق فولی کلامنهم شیئا من عمله (۲۲ص۱۷) بن امیه کی طرف ہے ال کا والی (گورز) ابن مبیر ہ تھا۔ عراق میں جب فتنوں نے سراٹھایا، تواس نے عراق کے فقہا کواکٹھا کیااور اپنی حکومت کے مختف شعبوں میں سے ایک ایک شعبہ ہرایک کے حوالہ کیا۔

ابن مبیر ہ نے عاصم بن رہیج کے ذریعہ امام صاحب کے سامنے حکومت کا ایک نہایت ایم اورکلیدی عہدہ پیش کیااور کہا

یکون علی خاتبه ولاینفذ کتاب ولایخرج شی من بیت المال الامن تحت یده. (مجمج ۲۳۰۷)

(گورنرکی) مہران کے سپر دکی جائے گی تا کہ جوکوئی تھم نافذ ہواور کوئی تحریر جو حکومت کی طرف سے صادر ہواور خزانہ سے جو مال برآ مدہو، وہ امام ابو حنیفہ ہی کی تگرانی میں ہوئے

اس سے معلوم ہوا کہ وہ آپ کو وزارت مال اور تمام شاہی دستاویز ات کے صادر کرنے کا اختیار دینا جا ہتا تھا۔ ابن ہیرہ نے جن لوگوں کوطلب کیا تھا، ان میں عالم اسلام کی بید مقتدر ہستیاں بھی تھیں، قاضی ابن الی لیا، ابن شہر مہ، داؤد بن الی ہندوغیرہ جنہوں نے مصلحتا سرکاری عہدے قبول کرلیے، مگر امام اعظم نے اس عظیم عہدے کو

ٹھکرادیا، جن علانے طوعاً وکر ہا عہدے قبول کیے تتھے۔امام صاحب کے پاس آ کر کہنے گگر:

انا ننشدك الله ان تهلك نفسك فأنا اخوانك وكلنا كأرة لهذا الأمر ولم نجد بدا من ذلك (مونق ٢٣٠٣)

ہم لوگ خدا کی تہہیں تتم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو نتا ہی میں نہ ڈالو، ہم لوگ آپ کو نتا ہی میں نہ ڈالو، ہم لوگ آخر تمہارے بھائی ہیں اور حکومت کے اس تعلق کو ہم میں ہرایک ناپسند ہی کرتا ہے کیکن اس وقت قبول کر لینے کے سواکوئی چارہ کا رہیں ، پس چاہیے کہ آپ بھی اٹکار پرمصر نہ رہیں۔

امام صاحب نے جواب میں ارشاد فر مایا: '' بید ملاز مت تو خیر بر ٹی بات ہے، اگر بیہ شخص (ابن مبیرہ) مجھ سے جاہے، کہ شہر واسط کی مسجد کے دروازے گنا کروں، تو میں بیہ بھی نہیں کروں گا''۔

آخر میں امام صاحب نے فرمایا:

فكيف وهو يريد منى ان يكتب بضرب عنق رجل واختم على ذالك.

پھرسوچناچاہیے کہ میں اس کی پیش کردہ اس خدمت کو کیسے قبول کرسکتا ہوں ، جس میں وہ کسی کی گردن مارنے کا تھم دے گا اور میں اس تھم پرمبر لگا وَں گا۔ بارباراس جملے کود ہرائے: ''ف و الله لاا د حسل فسی ذالك ابدا ''خدا کی شم اس میں اینے آپ کوجی شریک نہیں کرسکتا۔

ال انکار کے بعد ابن ہمیر ہ کوخصہ آیا اس نے امام صاحب کو قید میں ڈال دیا اور کے دونوں کے درمیان منصب کی قبولیت کی بابت گفتگو ہوتی رہی، جب امام صاحب نے قضا کے درمیان منصب کی قبولیت کی بابت گفتگو ہوتی رہی، جب امام صاحب نے قضا کے عہد ہے کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو ابن ہمیر ہ نے تشم کھا کر کہا:''ان لے یہ فعل لضر بعد بالسیاط علی راسہ ''اگراس خدمت کو بھی اس نے

قبول نہیں کیا تو میں اس کے سر پرکوڑے مارکرز موں گا۔ (مونق ج اص ۱۷)

امام صاحب نے بیربات من کر بروی طمانیت کے ساتھ فرمایا: "ضسوب لی فی الدنیا اسھ ل علی من مقامع الحدید فی الآخوة" دنیا بیس اس کی مارکوآخرت کے آئی گرزوں کی مارکی برنبست آسان خیال کرتا ہوں۔ پھر فرمایا: "والله لافعلت ولے قتل نے بخدا بیس ہر گر قبول نہیں کروں گا،اگر چاہن ہیرہ مجھے تل ہی کیوں نہ کردے۔

جب امام صاحب کے اس حتی فیلے کی خبر ابن ہمبرہ کو دی گئی، تو اس نے خضب ناک ہوکر کہا: 'بلغ من قدرہ ان یعارض یمینی بیمینه' اب ابوحنیفہ کا مرتبہ اتناباند ہوگیا کہ میری قتم کا مقابلہ وہ اپنی قتم سے کرتا ہے۔ اس نے امام صاحب کو قید خانہ سے بلوایا، جب اس کے روبرو پہنچ، وہ قتم کھا کر کہ رہاتھا: 'ان لم یہ قبل لیہ صربن علی راسہ حتی یموت ''اگر اس نے حکومت کی خدمت قبول نہ کی ، تو اس کے مر پراس وقت تک کو من گئل جائے۔

امام اعظم کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئی اور وہ عزیمیت واستقامت کی چٹان بن کرآنے والے مصائب کے لیے آمادہ ہو گئے، اور فرمایا: ''انسما ھی میت ہوا حدہ '' موت توصرف ایک ہی ہے۔

ابن ہمیرہ اس حق گوئی پر آتش زیر پاہوگیا، تازیانہ برداروں کو تھم دیا کہ اس مخف کے سر پر سلسل ہیں کوڑے مارے جائیں۔ سر پر کوڑے برسنے لگے، چند کوڑوں کے بعد امام صاحب نے ارشاوفر مایا:

"اس وفت کو یا دکر، جب تو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور آج تیرے سامنے میں جتنا ذکیل کیا جارہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ ذلت کے ساتھ تو ضدا کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اس وفت بچھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس وفت بچھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس وفت بچی بات کے سواتیرا جواب سنانہ جائے گا، '۔

آخری فقرہ سن کراہن ہمیر ہ کا چہرہ خوف سے زرد پڑگیا، اس نے جلادوں کواشارہ
کیا''بس'' کوڑوں کی ضرب روک دی گئی۔امام صاحب کوقید خانے پئی بھیجے دیا گیا، ابن
ہمیرہ نے مصاحبین سے کہا:'' کیا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، جواس قیدی کو سے بھائے کہ مجھ
سے مہلت چاہے، تا کہ بیں اس معاملہ بیں اسے غور کرنے کا موقع دول'۔ (مونق جاس)
امام صاحب کو جب ابن ہمیرہ کی اس خواہش کی خبر پہنچائی گئی، تو آپ نے
فرمایا:''اچھا مجھے چھوڑدیا جائے، میں اپنے احباب اور اپنے بھائیوں سے مشورہ
کروں گا''

ایک روایت میں بیہ ہے، کہ ابن ہبیرہ نے جب امام اعظم کو قید کیا اور آپ پر جلا دکو کوڑ ابر سانے کا تھم دیا ، اسی شب اس نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا، آپ بحالت غضب اسے تنبیہ کر دہے ہیں:

اما تنحاف الله تعالیٰ تضرب رجلًا من امتی بلاجرم وتهدده. کیاتم الله سے نہیں ڈرتے کہ میرے ایک امتی کو بلا جرم زدوکوب کرتے ہواور وحمکی دیتے ہو۔

ابن ہمیرہ نے مجے اٹھتے ہی امام صاحب کو قید سے آزاد کردیا (جب باہر آئے تو دیکھا گیا کہز دوکوب کےصدے سے سرلہولہان اور چبرہ سوجا ہواہے)۔

( کروری جهس۲۹)

قیرے رائی کے بعدامام اعظم نے مکہ کا سفر کیا اور وہیں اموی حکومت کے خاتمہ تک مقیم رہے۔

امام ابوحنیفه کی مظلومیت پرامام احمداور امام حماد کے تاثر ات

ابن خلکان نے لکھا ہے کہ ابن ہمبیرہ نے امام اعظم کو • ااکوڑے مروائے اورروزانہ دس کوڑے لگوانے کامعمول تھا۔

امام احمد بن حنبل جب امام اعظم ابوحنیفه کی اس مظلو مانه حالت کو یا وکرتے ، تو بے

اختیار ہوکر رونے لگتے اور امام صاحب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا ئیں کرتے۔(وفیات الاعیان جسم ۲۰۲)

ابو حنیفہ کے پوتے اساعیل کا بیان ہے کہ میں کو فہ میں اپنے والد حماد بن افی حنیفہ کے ساتھ ایک مرتبہ کناسہ کے مقام سے گزرر ہاتھا کہ میر ہے والدکی آنکھوں میں آنسو کھر آئے ، میں نے دیکھا کہ وہ بے اختیار رور ہے ہیں ، مجھے جیرت ہوئی اور میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا: ''ایا اہتی ما یہ کیك ''ابا جان! کون ی چیز آپ کواس طرح رلاتی ہے۔ فرمانے گے:

یا بنی افی هذه الموضع ضرب ابن هبیرة ابی عشرة ایام فی کل یوم عشرة السواط علی ان یلی القضا فلم یفعل کفت جگرایه وه جگه ہے جہال ابن بهیره نے میرے والد (ابوطنیفه) کودل روز تک کوڑوں کی سزادی تھی ،اس طرح کدروزانددس کوڑے لگائے جاتے منصب قضا قبول کرلیس ، مگر ابوطنیفه نے منصب قضا اور وزارت عدل کے بدلے کوڑوں کی سزا بخو بی قبول کرلیں ا

ابراتبيم بن ميمون اورامام اعظم

اموی خلفا کی بے اعتدالیوں اوران کے جابرانہ کارناموں سے عالم اسلام کی سنجیدہ علمی شخصیتیں اور معزز شہری ناراض تھے۔ اندرہی اندر بغاوت کے جراثیم پروان چڑھ رہے تھے۔ امویوں کے ناعاقبت اندلیش خلفا وامراکی وجہ سے ایوان اقتدار شکست وریخت کی کیفیت سے دوجارہ ورہا تھا، ادھر عباسیوں کی تخریک ابومسلم خراسانی کی قیادت میں روز بروز قوت حاصل کرتی جارہی تھی۔ اس نے خراسان میں ۱۹ اچر میں عباسی تخریک کور گرم مل کیا، مروجواس دور میں علاوفضلا اور سلم دانشوروں کا مرکز تھا، ان اوگول نے اس کی تحریک کی حمایت اس بنیاد پر کی کہوہ اسلامی حکومت کو ظالم امویوں کے ہاتھ سے اس کی تحریک کے حمایت اس بنیاد پر کی کہوہ اسلامی حکومت کو ظالم امویوں کے ہاتھ سے اکال کرتال عباس کے ذریعہ خلافت علی منہاج الراشدہ قائم کرنے کا نعرہ دے رہا تھا۔

لوگوں کوتہ قع تھی کہ امویوں کا افتد ارجب ختم ہوجائے گا،عدل ومساوات رحم ومروت اور
دین ودیانت کی حکمرانی قائم ہوجائے گی۔ ابومسلم خراسانی کے حامیوں میں وقت کے
جلیل القدر محدث، فقیہ ابرہیم بن میمون رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنھیں امام اعظم ابوحنیفہ
سے شرف تلمذ حاصل تھا، دوسرے بزرگ محمد بن ثابت تھے، بروایت ابن
سعد 'یہ جلسان الیہ ویسمعان کلامہ ''یدونوں (ابراہیم وحمد) ابومسلم کے پاس
بیٹھا کرتے اوراس کی باتیں سنا کرتے تھے۔

تگرابوسلم کی پرزورتر یک نے جب اموی حکومت کی تدفین کاعمل کممل کرلیا اور ابوالعباس سفاح سربر آرائے خلافت ہوا، تو اس کے دور میں ظلم وعدوان، جورو جفا، ناانصافی اور بدعنوانی باقی رہی جو امویوں کے دور میں تھی، جس کے خلاف لوگوں نے عباسیوں کاساتھ دیا تھا، خوداس تحریک کا قائدا بوسلم خراسانی اس روش پرگامزن ہوا جس پراموی امیر حجاج بن بوسف گامزن تھا۔

جس ظلم کے خلاف ابرہیم بن میمون الصائغ جیسے جلیل القدر فقیہ محدث اور مجاہد نے ابومسلم کا ساتھ دیا تھا اور جس کا دست راست بن کرع ہائ تح کیک کوکا میا بی کی منزل تک بہنچایا، ان کے لیے بیہ بات بخت نا گوارتھی کہ ابومسلم بھی امویوں کی روش پر گامزن ہوجائے، ابراہیم الصائغ زہدوورع اور تن گوئی و ب باکی کا پیکر تنے، وہ ابومسلم سے خت منظر ہوئے، انہوں نے اپنے طور پر ابومسلم کی فہمائش بھی کی بیکن اقتد ار کے نشے میں ابو مسلم نے آپ کی فیسے توں کونظر انداز کیا۔ اب ابرہیم الصائغ کے نزد کیک صرف ایک ہی راستہ تھا کہ لو ہے کولو ہے سے کا ٹا جائے اس نومولود حکومت کو جڑ پیکڑنے سے پہلے ہی اکھاڑ ہا ہے نے بیا جاتا ہے۔ وہ زمانہ تھا، جب سفاح نے کوفہ کے قریب ' ہاشمیہ' کو اپنا دار الخلافت بنار کھا تھا۔

ابراجیم صائغ امام اعظم کی خدمت میں پہنچ اور ابوسلم خراسانی کی داستان جور و جفا کو بیان فرمایا اور انقلاب حکومت سے سلسلے میں امام صاحب سے طویل گفتگو کی۔ آخر میں دونوں اس بات پرمتفق ہوئے کہ موجودہ حکومت کے خلاف خروج جائز ہے، امام صاحب کے الفاظ ہیں:''الی ان اتفقنا علی انه فریضة من الله تعالی''

جب بیر مسئلہ طے ہوگیا، تو ابراہیم صائع اپنا ہاتھ امام صاحب کی طرف بڑھا کہ کہ رہے ہیں 'مد یدك حتى ابایعك ''ہاتھ بڑھا ئیں تا کہ میں بیعت کروں، دنیائے۔ اسلام میں جوقہر مانی طاقت برسرا قتد ارتھی، اس سے نگرانے کے لیے ابراہیم صائع بیعت کرنا چاہتے تھے، امام صاحب فرماتے ہیں: 'ف اظلمت الدنیا بینی وبینه ''میرے اور ابراہیم کے سامنے دنیا تاریک ہوگئ۔

جان کے خوف سے امام اور ابراہیم صائغ کی بیرحالت نہ ہوئی، بلکہ ان کا منشور حیات ہی سربد کف ہوکر طاغوتی تو توں سے پنجہ آزماہونا تھا اور دونوں ہی نے حق کے لیے اپنی جان جاں آفریں کے حوالے کی۔ امام صاحب کو تذبذب صرف اس لیے تھا کہ وقت کی سب سے بوئی قوت کا مقابلہ چند اشخاص نہیں کر سکتے، رائی کو پہاڑ ہے ٹکرانا دانشمندی نہیں، اس کے لیے جس عسکری تنظیم اور افرادی قوت کا ہونا ضروری ہے وہ مہیا دانشمندی نہیں، اس کے لیے جس عسکری تنظیم اور افرادی قوت کا ہونا ضروری ہے وہ مہیا میں ، اس کے لیے جس عسکری تنظیم اور افرادی قوت کا ہونا ضروری ہے وہ مہیا سری سے وقت اور حالات کا انتظار کرنا چاہیے، امام صاحب نے ابراہیم صائغ کے سامنے جو تقریر کی وہ بچھاس طرح ہے:

''میں نے اس بیعت سے انکارکیا اور کہا کہ اس تن کوادا کرنے کے لیے ایک دو
آدمی اگر کھڑے ہول گے، توقتل کردیے جائیں گے اور مخلوق خدا کے لیے کام کی کوئی
بات انجام ندد سے سیس گے'۔ مزید فرمایا ''لکن ان کان وجد عبلیہ اعوانا
صالحین ورجل یو اس علیہ مامونا علی دین اللہ ''۔ البت اگراس کام کی
انجام دنی میں کچھا چھے لوگ مددگار بن جائیں اور ان لوگوں کا سردارکوئی ایبا آدمی ہو
جس کے دین بر بھروسہ کیا جاسکتا ہو۔

امام صاحب کامقصور بیان بینها که ایباا ہم کام چندافراد نبیں کر سکتے ،اس کے لیے ، صالح اور ذی اثر افراد کی ضرورت ہوگی جن پراعتاد کر کے لوگ شریک تحریک ہوں ، نیز اس کام کے لیے مستری تنظیم کی ضرورت ہوگی ، اس تحریک کے لیے معتمد قائد اور تحریک فیصلات کے بیروی شعور دیکھنے والے رہنما کی ضرورت ہے ، جس کی فکر صائب اور ہمت عالی کی پیروی کرتے ہوئے لوگ مہم کو کامیا بی سے ہمکنار کرسکیس۔امام صاحب نے اس امر کی طرف یوں اشارہ فرمایا:

هذه فريضة ليست كالفرائض يقوم بها الرجل وحده هذاالامر لايصلح لواحد مااطاقته الانبياء حتى عقدت عليه من السهاء.

سے ایسا فریصنہ ہیں ہے جس کے لیے تنہا ایک آدمی کھڑا ہوجائے، یہ ایسا معاملہ ہے، جس کی صلاحیت تنہا ایک آدمی ہیں رکھ سکتا، پینجبروں کے لیے یہ صورت حال اس وقت قابل برداشت ہوئی جب آسان پران کے لیے عہد باندھا گیا۔

امام صاحب کا سیاسی موقف بیتھا، کہ باطل کے خلاف صف آرا ہونا ایک اہم دین فریضہ خرور ہے، نیکن اسے عملی جامہ پہنا نے اور حریف قو توں کے مقابلے بین آنے کے لیے ناگزیر ہے کہ مضبوط عسری تظیم قابل اعتادقا کدو تخلص رفقا اور حرب وضرب کی بھر پور صلاحیت رکھنے والے بجاہدین مہیا ہوں یعنی تظیمی قوت کی فراہمی کے بغیر ایک دوافر او کا مقابل ہونا اپنی جان کومفت ہلاکت بیس ڈ النا ہے جس کی بچھ قیمت وصول نہیں ہوتی بلکہ مقابل ہونا اپنی جان کومفت ہلاکت میں ڈ النا ہے جس کی بچھ قیمت وصول نہیں ہوتی بلکہ ان کے خاک وخون مین ترسیخ سے دوسرے افراد کے حوصلوں پراوس پر جاتی ہے۔ مام صاحب اور ابرا ہیم صاکغ آگر چہنی عن المنکر کفریفنہ پر تنفق تھ لیکن اس کے طریق کارمیں دونوں کے درمیان اختلاف تھا ایک کی حق پرتی اور جذبہ تنگیرا ہے شاب پر مطریق وضرر سے بے نیاز ہوکر آئٹ عشق میں بے خطر کو دیڑ نا چاہتے تھے، مگر امام صاحب اس سلسلے میں حق پرتی اور جذبہ تنگیر کے ساتھ کوئی ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے صفہ میں حق برتی اور جذبہ تنگیر کے ساتھ کوئی ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، مگر امام صاحب اس سلسلے میں حق پرتی اور جذبہ تنگیر کے ساتھ کوئی ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، مگر امام صاحب اس سلسلے میں حق پرتی اور جذبہ تنگیر کے ساتھ کوئی ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، جن نے بیاس نظری ضائع ہواور پچھ صاصل نہ ہو ہے، چنا نچے اس نقط نظر پروہ

ابراہیم صائع کولانے کی ہرممکن کوشش کرتے رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس پر نیج خارزار وادی میں تنہا سفر کرنا دانش مندی نہیں بلکہ انتظار کیا جائے ، کہ کوئی مردصالح اپن فکر وبصیرت اورا خلاص وایثار کے ساتھ قیادت کا بیڑا اٹھائے اس کے گردمخلص افراد جمع ہوں پھر باطل قو توں کے روبروصف آرائی کی جائے تا کہ کامیا بی کے امکانات روشن ہوں۔

حاصل کلام ہے کہ ابوسلم کے مقابلے میں ابراہیم کا ایمانی جوش جس خونی تماشے
کو پیش کرنے پران کوآمادہ کررہاتھا، امام نے اپنی پوری ذہانت اس ارادے سے ان کو
بازر کھنے پرخرج کی ، لیکن ابراہیم طے کر چکے تھے، امام کی فہمائش ان کومتا ترکرنے میں
کامیاب نہیں ہورہی تھی۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے: ''و کسان یہ قاضا نی' 'مجھ سے
کہ مما قدم علی تقاضی الغریم الملح و کلما قدم علی تقاضا نی' 'مجھ سے
اس مہم میں شریک ہوجائے کے لیے ابرائیم تقاضا کرتے ایماسخت تقاضا جیسے کوئی قرض
خواہ اصرار وتشدد کے ساتھ قرض کا نقاضا کرتا ہو، جب بھی ابرائیم میرے پاس آتے ای

ابراہیم الصائغ باربارامام صاحب کی خدمت میں آتے جاتے رہے، کہ کی طرح وہ امام صاحب کو اپنا شریک کاربنا کیں، کیوں کہ فرض کے احساس میں دونوں شریک سے، طریق کارمیں اختلاف تھا اورامام صاحب اپنے نقط نظر سے ہٹنے کے لیے آمادہ نہیں ہور ہے تھے، وہ جانے تھے کہ اس طرح ابوسلم کے مقابلے میں آنے سے فرض بھی ادانہ ہوگا اور وہ تدوین نقد کے اہم منصوبہ کو بھی پایہ تحمیل تک نہ پہنچا سکیں گے آخر میں امام صاحب نے ابراہیم سے فرمایا تھا، کہ 'ولک ننه ینتظر' کین چاہیے کہ انظار کیا جائے، مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی کسی باضابطہ اجتماعی شخطیم میں شریک ہوکر مقابلہ کا موقع اگر مل مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی کسی باضابطہ اجتماعی شخطیم میں شریک ہوکر مقابلہ کا موقع اگر مل گیا، تو میں اس میں شریک ہوکر مقابلہ کا موقع اگر مل گیا، تو میں اس میں شریک ہوکر فرض سے سبکدوثی حاصل کرلوں گا ورنہ انظار کی ان گھڑ یوں میں جس حد تک حق کو آگے ہو ھانے اور باطل کو بیچھے ہٹانے کے امکانات ملتے گھڑ یوں میں جس حد تک حق کو آگے ہو ھانے اور باطل کو بیچھے ہٹانے کے امکانات ملتے

چلے جا ئیں گے،ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں زندگی بسر کروں گا۔تاریخ کا اتفاق ہے کہ امام کے سامنے دونوں صورتیں آئیں۔

ابراہیم الصائغ اپنے جذبات پر قابونہ پاسکے اور وہ احقاق حق اور ابطال باطل کے جذبے سے سرشار ہوکر مرو پہنچے ابوسلم خراسانی اقتدار پانے کے بعد جبر واستبداد کا پیکر بن چکا تھا، معمولی معمولی معمولی ہاتوں پر گردنیں اڑا دیناروز کا معمول تھا، ابراہیم الصائغ ابوسلم کے دربار میں پہنچے وہ آپ کے علم وتقوئی اور جوش ایمانی سے اچھی طرح واقف تھا، آپ نے دربار میں پہنچ کر ابوسلم کی ظالمانہ حرکتوں کے خلاف تقریر کی۔ ابن سعد کا بیان ہے: ''ان ابر اھیم الصائغ اتی ابا مسلم فوعظہ' 'ابراہیم الصائغ ابوسلم کے پاس آئے اوراس کو تھیجت کرنے گئے۔ (ابن سعدی عرص ۱۰۱)

ابوسلم نے ناگواری اور عماب کے بجائے دیرینہ تعلقات کی رعایت کرتے ہوئے کہا، آپ کی رائے معلوم ہوگئ ہے آپ اینے مکان تشریف لے حائے۔(ایضا)

ابراہیم واپس چلے آئے، کین ان کا سوز دروں مضطرب کرتا رہا اور پھر ایک دن ابوسلم کے دربارئیں پنچ اور آج پہلے کی بنبست ذرا تلخ کلامی سے کام لیا۔ امام صاحب کابیان ہے ' سکلمہ بکلام غلیظ ''اس دفعہ بھی ابوسلم نے تل کا تھم نہیں دیا بلکہ گرفتار کرلیا، جب آپ کی گرفتاری کی خبر مرواور اس کے اطراف میں پھیلی تو خراسان کے علم ومشائخ ابوسلم کے پاس جمع ہوئے چنا نچ کھا ہوا ہے' ف اجت مع علیہ اہل حو اسان وعبادھم ''(ایضا) بالآخر علما وزیاد کے اصرار پر ابوسلم نے آپ کور ہاکر دیا۔

سیجھ دنوں بعد پھرابراہیم ابوسلم کے پاس پہنچاورا قامت دین کے لیے اسے تنبیہ فرمانے گے ابوسلم نے اس بارصرف ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیااور دربار سے نکلوا دیا، لیکن بار بار آپ کا. آنا اس کے لیے اب نا قابل برداشت ہوگیا تھا، اس لیے وہ طے کرچکا تھا، کہ اب آرابراہیم نے اس قتم کی جسارت کی ، تو انہیں انجام تک پہنچانا ضروری ہے

ورنہ،ان کی اس دلیرانہ جرائت کود کھ کر دوسر الوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر
الوان اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے، چنانچہ جب آخری بار ابراہیم الصائغ ابو
مسلم کے دربار میں پنچ تو پر ذورانداز میں ارشاد فر مایا: ''حق تعالیٰ کی رضامندی کے لیے
اس وقت سب سے بڑی چیز میر سے نزویک یہ ہے کہ میں تجھ سے جہاد کروں گاکوئی کام
اس وقت اس سے بہتر خدا کوخوش کرنے کے لیے میر سے نزدیک باتی نہیں رہا'' آپ
نے فر مایا: ''ولا جساھ دنگ بسلسانی لیس لی قو قبیدی ولکن یو انی وانا
ابغضك فی '' ۔ (احکام التر آن لیماس)

میں قطعا بچھ سے اپنی زبان کے ذریعہ جہاد کروں گا،میرے ہاتھ میں افتدار نہیں ہے، گر میں توصرف بیر جا ہتا ہوں کہ میرا مالک مجھے اس حال میں دیکھے، کہ محض اللّٰدی وجہ سے میں بخھ سے بغض رکھتا ہوں۔

امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كفرض كی اوائیگی میں ابرا جیم الصائغ نے رخصت كے بجائے عزیمت پرعمل كيا اور حضور كى اس حدیث افسط الم جهاد كلمة المحق عند السلطان المحائو "( ظالم وجابر بادشاه كروبروس بات كهنا افضل جهاد ب) كو اينالا تحمل بنايا اور سودوزيال كی مصلحت كونظر انداز كرتے ہوئے اس بات پرآ ماده ہوگئے كرت كى راه میں اپنی جان عزیز قربان كردینا ہى حاصل حیات ہے۔ چنانچ وہ اس بار حب دربار میں آئے تو ان كے جم پركفن تھا جومردول كودى جائے والى خوشبوت بسا ہوا حب دربار میں آئے تو ان کے جم پركفن تھا جومردول كودى جائے والى خوشبوت بسا ہوا تھا وہ جائے ہے، كہ اس بار ابو سلم كى تلوار ان كاكام تمام كردے كى ، چنانچ ايمانى ہوا۔ اين سعد كے الفاظ يہ بين "و كلمه بك لام شديد فامر به فقتل و طوح فى ابن سعد كے الفاظ يہ بين "و كلمه بك لام شديد فامر به فقتل و طوح فى بينو" (طبقات اين سعد كے الفاظ يہ بين "و كلمه بك لام شديد فامر به فقتل و طوح فى

ابراہیم نے ابومسلم کو خطاب کر کے نصیحت ووعظ کہنا شروع کیا اور سخت الفاظ استعال کیے اس پر ابومسلم نے تھم دیا اور ان کوتل کر دیا گیا اور کنویں میں لاش ڈال دی سمجھا۔ سمجھا۔

ابراہیم الصائغ کی اس عزیمت مآب قربانی کو جب امام یادکرتے، تو بے ساختہ روپڑتے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں 'حسی ظننا اندہ سیموت ''یہاں تک کہم گمان کرتے کہوہ مرجا کیں گئے۔

## إمام اعظم اور ابوالعباس سفاح

وساچ میں امام صاحب جاز مقد س پنچ، پہلے مکہ مرمہ میں قیام کیا، اس کے بعد مدینۃ الرسول میں سکونت اختیار کی۔ امویوں کے زوال تک وہ جاز ہی میں مقیم رہے، بلکہ وہ ابوجعفر منصور کی تخت نشینی کے بعد الاسلاج میں متنقلاً کوفہ آگئے۔قاضی ابویوسف اور داؤد طائی کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب اموی اقتدار کے خاتے کے بعد کچھ دنوں کے لیے کوفہ تشریف لائے تھے، جب کہ عباسیوں کا پہلا خلیفہ ابوالعباس سفاح کوفہ میں مقیم تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابوالعباس سفاح نے اپنی خلافت کا پہلا خطبہ ساج کے میں جامع کوفہ میں دیا تھا، پھر علائے کوفہ کولیک میں جمع کر کے بیہ خطبہ دیا:

ان هذا الامر قد افضى الى اهل بيت بينكم وحكم الله بالفصل واقام الحق وانتم معاشر العلماء احق من اعان عليه ولكم الحباء والكرامة والضيافة من مال الله ما احببتم فبايعوه بيعة تكون لكم عندامامكم حجة لكم وعليكم واما انا في معادكم لاتلقون بالله بلا امام فتكونوا مين لاحجة له ولاتقولوا اميرا لهومنين مهابة ان يقول الحق.

(موفق جاص ۱۰۱)

بالآخر بیخلافت تمہارے پینمبر کے گھر والوں تک پہنچ گئی،اور اللہ کی طرف سے فیصلہ صادر ہوا، خدانے تن کو قائم کیا (علما کو خطاب کرتے ہوئے کہا) اے گروہ علما! ہم لوگ اس بات کا زیادہ تن رکھتے ہو کہت کی اعانت کے لیے آھے بروھو، اس کے صلے میں وادود ہش، عزت افزائی اور تمہاری

خواہش کے مطابق اللہ کے مال سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ پس منتخب خلیفہ کے ہاتھ پرالی بیعت سیجے جوامام وخلیفہ کے لیے ججت ہوہتمہارے حقوق وفرائض کی ضانت ہوگی، آخرت میں اس کی وجہ سے تنہیں امان حاصل ہوگی ،تم اللہ سے امام کے بغیر ندملو، اگر ایسا ہوگا تو تم ان لوگوں میں ہے ہوگے، جن کے پاس کوئی و ثیقہ بیں ، دیکھومحض خوف وہیبت کی بنا پرامبرا المومنين ندكهوا ورندحق بوبلنے سے بازرہو۔

بيراسا بهاوا قعدي، جب ابوالعباس كوفه آيا تقااور جن علاكے سامنے بيرخطاب كيا، ان میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تنے، علمانے آپ کی طرف دیکھا، حضرت امام نے فرمایا'' اگراجازت ہو، تو میں آپ حضرات کی طرف سے جواب دول، علمانے بیدذ مدداری آپ کوسونی ،امام صاحب نے کھڑے ہوکر جواباً بیرجامع تقریر فرمائی: الحمد لله الذي بلغ الحق من قربة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وامات عنا جور الظلمة وبسط السنتنا بالحق قد بايعناك على امرالله والوفاء لك بعهدك الى قيام الساعة فلا اخلى الله هذالامر من قربه بنبيه صلى الله عليه وسلم. (اينا) الحمد للد! كهن ان لوكون تك بيني كيا، جورسول الله صلى الله عليه وسلم سے قرابت رکھتے ہیں، خدا کاشکر ہے کہ اس نے ظالموں کےظلم کا خاتمہ كرديااور بميں اظهار حق كى كھلى قضا ميسر آئى (پھرامام صاحب نے فرمایا) خدا کے حکم اور امریر ہم نے تمہاری بیعت کی ، اور اس بیعت کے ساتھ ہم'' قیام الساعۃ'' تک وفادار رہیں گے، پس خداسے دعاہے، کہامر خلافت کوان لوگوں ہے خاتی نہ رکھے، جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ' قرابت دار ہیں۔

جب امام صاحب بیٹھے تو ابوالعباس سفاح نے جوابا کہا:

وقال مثلك من خطب عن العلماء لقد احسنوا اختيارك واحسنت في البلاغ.

علما کی طرف سے تمہارے ہی جیسے آ دمی کوتقریر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے تمہاراعمدہ انتخاب کیا اور تم نے خوبی کے ساتھ اپنے مقصد کوادا کیا۔
علمانے سفاح کی مجلس سے بایرنکل کرامام صاحب سے دریافت کیا: '' قیام الساعۃ''
تک ہم وفادار رہیں اس سے آپ کا مقصد کیا تھا؟ امام صاحب نے جواب دیا، تم لوگوں نے مجھے نمائندہ بنایا، تو ہیں نے اپنے لیے سلامتی کی راہ نکالی اور تم لوگوں کو بھی مصیبت نے مجھے نمائندہ بنایا، تو ہیں نے اپنے لیے سلامتی کی راہ نکالی اور تم لوگوں کو بھی مصیبت سے بچالیا۔علمانے میں کرامام صاحب کی تحسین کی۔
د مجھے نمائندہ نایا کی تو جیہ کرتے ہوئے لکھا:

يحتمل أن يراد به الى قيام الساعة من المجلس فحذف الياء واكتفى بالكسرة.

اس بات کا اختال ہے، کہ قیام الساعۃ سے مراد مجلس کی گھڑی تک ہم تمہارے وفا دارر ہیں گے، تو ''قیامی'' کی'' یاء'' کوحذف کر دیا اور'' کسرہ'' براکتفا کیا۔

بعد میں امام صاحب اور علما ہے کو فہ کے طرز عمل سے میہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ انہوں نے اپنی اور علما کی طرف سے جو بیعت کی تھی ، اسی مجلس کی حد تک محدود تھی ، سفاح کی وائمی اطاعت کا قلادہ انہوں نے اپنی گردن میں نہیں ڈالا تھا ، امام صاحب اور دوسرے علما ہے حق بنی امیہ کے جن مظالم اور بے اعتدالیوں سے نالاں اور شاکی تھے ، وہی ساری برعنوانیاں اور ستم رائیاں ابو العباس سفاح نے بھی روا رکھی ، تحریک کی ابتدامیں لوگوں کو میے وش نہی ضرور تھی ، کر عباسیوں کی حکومت عدل و مساوات اور خلفائے راشدین کے نہج پر استوار ہوگی ، گرافتذار کی باگ ڈور ہاتھ میں آنے کے بعد عباسیوں نے بھی ان سارے مظالم کا فتح باب کردیا ، جو امویوں کا وطیرہ تھے ، چنانچہ ابوالعباس کا نے بھی ان سارے مظالم کا فتح باب کردیا ، جو امویوں کا وطیرہ تھے ، چنانچہ ابوالعباس کا

لقب بی 'السفاح' 'یعن' خون بہانے والا' مشہور ہوگیا۔ ابوالعباس نے کوفہ بی میں خود اعلان کیا تھا۔ ''انا السفاح المبیح و الثائر المتیح ' 'یعن میں بی خون بہانے والا اورخوب اورلوگول کی جان و مال کو حلال کرنے والا ہوں ، میں بی پراگندگی پھیلانے والا اورخوب دادود ہش کرنے والا ہوں۔ (کائل ابن اثیرج سم ۱۵۳)

امام اعظم ابو صنیفہ نے اس ظالم انسان سے اپنی اور علما ہے تی کی خلاصی کے لیے ایسی بات کہی ،جس سے سفاح نے اپنے مطلب کی بات اخذکی اور امام صاحب نے اپنا مقصد حاصل کیا، ظاہر ہے کہ امام صاحب نے ظالم وجابر ابن ہمیرہ کے عہد میں کوفہ چھوڑ اتھا،عباسی تحریک کی کامیا بی کے بعد وہ یہ سوچ کر کوفہ لوٹے تھے کہ اب اقتد ارصالح افراد کے ہاتھوں میں آچکا ہے، ظلم وستم کے تاریک بادل جھٹ چکے ہیں عدل وانصاف کا ماحول پیدا ہو چکا ہوگا، لیکن جب عباسی خلیفہ کے ظالمانہ طرز عمل اور اس کی قیصری آمریت ملاحظہ فرمائی، تو پھر تجاز مقدس چلے گئے، تا کہ امن وسکون کی فضا میں مادی ودینی مشاغل جاری رکھ سکی سے

# قيام حجاز

امام اعظم نے چھسال سے زائد عرصے تک جازی مقدس سرز بین میں زندگی بر کرنے کی سعادت عاصل کی ، مکداور مدینہ محدثین ، فقہا اور علاے حق کا سب سے بڑے ہمرا کز تھے ، جہاں ہر وقت قال اللہ وقال الرسول کے نغے گونجا کرتے تھے اور ساری اونیا سے اسلام کے علا ، فقہا ، محدثین ، مفسرین اس مرکز عقیدت میں حاضر ہوا کرتے تھے ، باہر سے آنے والے اساطین علم کی تعدادایام جج میں شار سے باہر ہوتی ، امام صاحب کا باہر سے آنے والے اساطین علم کی تعدادایام جج میں شار سے باہر ہوتی ، امام صاحب کا قیام ججاز اس دور میں ہوا ، جب آپ مند درس وافقا پر متمکن ہو چکے تھے ، لیکن ان کا ذوق مختصیل علم ختم نہیں ہوا تھا اور وہ اپنی عالمانہ وجا ہت کے باوجود طلب علم کے مشاق تھے ، کہا ہیں وجہ ہے کہ آئیس علم وارادت کے اس مرکز میں رہتے ہوئے بردے وسیع پیانے پر کیک وجہ ہے کہ آئیس علم وارادت کے اس مرکز میں رہتے ہوئے بردے وسیع پیانے پر کسب علم کا سنہری موقع ہاتھ آیا اور آپ کے شیوخ واسا تذہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچ کسب علم کا سنہری موقع ہاتھ آیا اور آپ کے شیوخ واسا تذہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچ کسب علم کا سنہری موقع ہاتھ آیا اور آپ کے شیوخ واسا تذہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچ کسب علم کا سنہری موقع ہاتھ آیا اور آپ کے شیوخ واسا تذہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچ کسب علم کا سنہری موقع ہاتھ آیا اور آپ کے شیوخ واسا تذہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچ کے ۔ ابوحفص الکبیرا بخاری کے مطابق

"اربعة آلاف شيخ وقال غيره له اربعة آلاف شيخ من التأبعين فما بالك بغيرهم" (الخيرات الحمان ٥٠٠٠)

(امام صاحب کے شیوخ کی تعداد) جار ہزار شیوخ پرمشمل ہے، ابوحفص کے علاوہ نے کہا، جار ہزار شیوخ طبقہ تابعین سے تعلق رکھتے ہیں،غیر

تابعین اساتذہ کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے۔

# for More Books Click This Link https://archive.org/details/@madni\_library

شرف تلمذ کاموقع ہے۔

حجاز مقدس میں قیام کے دوران آپ کی علمی شان وعظمت کا ظہور اس طور پر ہوا، کہ علاے تجازخود آپ سے کسب علم کے مشاق ہوئے اور آپ کی عالمانہ بھیرت کے معترف ہے ،حضرت عطاء بن ابی رباح مشہور تا بعی عالم وفقیہ جن کی ذات مرجع علما وفضلاتھی اور جن باكتياب فيض يرخودامام صاحب كوناز تفافر ماياكرتے تھے: "مالىقىت افضل من عطاء "عطاء بن الي رباح ن بهترة دمى سے ميرى ملاقات بيس مولى -

مجهى بيفرمات كر"مارأيت اجمع لبجميع العلوم من عطاء بن أبى رباح "جوجامعیت علم، میں نے عطاء بن ابی رباح میں پائی وہ کسی میں نہ پائی۔ (موفق جاعن ۸۸)

امام اعظم اپنی بہلی ملاقات اورعطا کی توجہ کی روایت سعید بن سالم بصری سے یول بیان فرمائے ہیں:

'' میں مکہ مکرمہ میں عطاء سے ملا، ان سے میں نے سیجھ دریافت کیا، انہول نے فر مایا، کس جگہ کے ہومیں نے کہا، کوفہ کا ہوں، فر مایاتم اس بستی کے ہو، جس کے باشندے اییے دین میں تفریق پیدا کر کے فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں انہیں لوگوں میں ہوں ، فرمایا بتہار اتعلق کس فرتے ہے ہیں نے کہا''ممن لایسب السلف ويـومن بالقدر و لايكفر احدا بذنب ''اس جماعت ــــــمير اتعلق ہے، جوسلف كو گالی نہیں دیتی، نقد ریر ایمان رکھتی ہے اور گناہ کی وجہ سے کسی کو کا فرنہیں کہتی۔ بیس کر عطاءنے فرمایا 'فالزم' 'تم میرے یاس آیا کرو'۔ (خطیب جساس ۳۳) ا یسے جلیل القدرعالم کا حال بیرتھا، کہان کے شاگر دحارث بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں: كنا نكون عند عطاء بن ابي رباح بعضنا خلف بعض فأذا جاء ابو حنيفة اوسع له وادناه

ہم عطاء بنی ابی رباح کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے کہ بعض بعض کے پیچھے ہوتا، جب ابوطنیفہ مجلس میں تشریف لاتے ،توعطاءان کے لیے جلس میں گنجائش پیدا کرتے اور اینے قریب بیٹھاتے۔

## مكهمرمه مين حلقه درس

امام کی بہی عالمانہ وجاہت تھی، جس کی بنا پرلوگوں نے تجاز مقدس میں مجلس تدریس قائم کرنے کی خواہش طاہر کی اور طالبان علوم نبوگ کوآپ کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی۔

### وزیر بن عبداللد کابیان ہے:

سبعت یاسین الزیات به که وعنده جماعة عظیمة وهو یصیح باعلی صوته ویقول یا ایها الناس اختلفوا الی ابی حنیفة واغتنبوا مجالسته وخذوا من علمه فانکم لم تجالسوا مثله ولن تجدوا اعلم بالحلال والحرام منه فانکم ان فقدتموه فقدتم علما کبیرا. (مونق ۲۸٬۳۸۰)

میں نے مکہ مکرمہ میں یاسین زیات کو دیکھا کہ سامنے ایک بردی جماعت ہے اور وہ جی جی جہا کہ اور وہ جی جی کہ کہ دہ ہے ہیں کہ اے لوگو! بوطنیفہ کے پاس آیا جایا کرو اور ان کے حلقہ درس میں بیٹھنے کوغنیمت سمجھو، ان کے علم سے فائدہ اٹھا و، کیوں کہ ایبا آدمی پھر بیٹھنے کے لیے نہیں ملے گا اور حلال وحرام کے اٹھا و، کیوں کہ ایبا آدمی پھر بیٹھنے کے لیے نہیں ملے گا اور حلال وحرام کے ایسے عالم کو پھرنہ یا وگے، اگر اس شخص کوتم نے کھودیا، تو علم کی بہت بردی مقد ارکھو بیٹھو گے۔

اسلام کے سب سے بڑے علمی وروحانی مرکز میں جہاں تمام عالم اسلام کے عوام وخواص آیا جایا کرتے ہے۔ وہاں امام کی مجلس درس وافقا کا بیعالم تھا، کہلوگ پروانوں کی طرح ان کے گرد جمع ہوکراکتیا بیلم کرتے ہے۔

مشهور محدث عمار بن محم مجلس درس کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:
کان ابوحنیفة جالسا فی المسجد الحرام وعلیه زخام کثیر
کل الآفاق قد اجتمعوا علیه من کل جانب فیجیبهم ویفتیهم.
(مونق جاس)

ابوطنیفہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس خلقت کا ہجوم تھا، جن میں ہرعلاقے اور خطے کے لوگ ہوا کرتے سب کو جواب دیتے اور فقے کے لوگ ہوا کرتے سب کو جواب دیتے اور فقے کی دیتے۔

امام کے بحرعلمی اور بصیرت فی الفقہ کا چرچا رفتہ رفتہ عام ہوتا رہا اور حلقہ درس میں وسعت پیدا ہوتی جلی گئی اور آپ کے حلقہ درس میں بیٹھنے والے حضرات اس دور کے اساطین علم تھے بعیداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ارشا دفر ماتے ہیں:

رأيت اباحنيفة جالسا في السبجد الحرام ويفتي اهل المشرق واهل البشرق واهل البغرب والناس يومئذ ناس يعنى الفقهاء الكبار وخيار الناس حضور (مونق ٢٠٠٥)

میں نے حرم کعبہ کی مسجد میں ابو حنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مشرق ومغرب کے باشندوں کوفتوئی دے رہے ہیں اور بیدوہ زمانہ تھا جب لوگ لوگ تھے یعنی بڑے بڑے فقہا اور منتخب و برگزیدہ افراد آپ کی مجلس درس میں موجودر ستے تھے۔

امام اعظم کو حجاز مقدس کے دوران قیام حربین شریفین کے علما ومحدثین اور دیگر اسلامی بلا دوامصار کے محدثین وفقهام حققین ومفسرین سے ملنے اوران کی علمی بساط سے خوشہ چینی کرنے کا موقع بھی ملا اور بہت سارے علما وفقہا جوامام اعظم سے بعض افواہوں کی بنیاد پر بدطنی کا شکار ہوئے ملا قات کے دوران امام صاحب نے ان کی غلط فہیوں کا ازالہ فرمادیا۔

## امام باقررضي الله عندكي خدمت ميس

ایک بار مدیند منورہ تشریف لے گئے، جہال حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کی خدمت بیں حاضری کا شرف حاصل ہوا، آپ کو بتایا گیا تھا کہ ابو حنیفہ دبنی مسائل واحکام بیش قیاس ورائے سے فتوی دیتے ہیں۔ چنانچہ امام باقر کو جب معلوم ہوا، کہ آپ وہی امام عراق ابو حنیفہ ہیں، تو دریا فت فرمایا، آپ وہی ابو حنیفہ ہیں، جس نے میرے نانا کے دین کو بدل دیا ہے؟ (اور قطعی نصوص اور قرآن وحدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دین کا اصول اینایا ہے)

امام اعظم نے نہایت ادب واحزام کے ساتھ عرض کیا، حضرت آپ تشریف رکھیں، تو کچھ عرض کروں۔ چنانچہ امام باقر بیٹھ گئے۔ امام صاحب بھی ان کے سامنے ادب کے ساتھ دوزانو ہوکر بیٹھے، عرض کی'' میں آپ سے تین باتیں بوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھےان متیوں کا جواب عنایت فرما کیں۔

امام ابوحنیفہ:۔مردضغیف ہے یاعورت؟ امام باقر:۔عورت

امام ابوحنیفه: مرد کا حصه کتنا به اور عورت کا کتنا؟

امام باقر:۔مردکے لیے دوجھے ہیں اورعورت کے لیے ایک حصہ۔

اضعف من الرجل .

یمی آپ کے جدامجد کا قول ہے، اگر میں آپ کے نانا کے دین کو تبدیل کرتا اور قباس سے فتوی دیتا تو از روئے قباس مناسب ہوتا کہ مرد کا ایک حصہ ہو اور عورت کا دو حصہ کیوں کہ عورت مرد سے زیادہ نا تو ال ہے۔ امام ابو حنیفہ: نے نماز افضل ہے یاروزہ؟

امام با قر: \_نماز اقضل ہے۔

امام أعظم ابوصيفه . . هـ ف ا قول جدك ولوحولت دين جدك فالقياس ان المرأة اذاطهرت من الحيض امرتها ان تقضى الصلواة و لا تقضى الصوم .

یہ آپ کے نانا جان کا ارشاد ہے، اگر میں ان کے دین کو بدلتا، تو قیاس کا ۔ نقاضا رہے کہ عورت جب حیض ہے یاک ہوتو میں اسے حکم دیتا کہ وہ نماز کی قضا کرے، روزے کی قضا نہ کرے۔امام ابوحنیفہ:۔ بیبیثاب زیادہ نایاک ہے یا نطفہ؟

امام باقر ۔ پیٹاب زیادہ نایاک ہے۔

امام الوصليفه: \_ فسلوكست حولت دين جدل بالقياس لكنت امرت أن يغتسل من البول ويتوضأ من النطفة لأن البول اقذر من النطفة ولكن معاذ الله ان احول دين جدك بالقياس .

اگر میں آپ کے نانا کے دین ہے منحرف ہوتاً تو میں اس مسئلہ میں تھم دیتا کہ بیناب خارج ہونے برعسل کیا جائے اور خروج منی پر وضو کیوں ک بیتاب منی کی برنست زیادہ بس ہے،اس بات سے خدا کی پناہ کہ میں آپ

کے نا ناکے دین کو قیاس کے ذریعے تبدیل کروں۔

امام با قربیہ بات س کر بے حدمسرور ہوئے ، بدگمانی جاتی رہی اور امام صاحب کی ذ کاوت وذہانت اور تبحرعکمی کا اعتراف اس طرح فرمایا، کھڑے ہوئے، معانقتہ كياءمهر مانى نعظيم كى اورآب كى پييتانى كابوسه ليا-

فعانقه والطفه وأكرمه وقبل وجهه (مونق جاس ١٦٨)

امام ما لك رضى الله عنه كے ساتھ

امام دارالبحر متة حضرت ما لك بن انس رضي الله عنه ليل القدر محدث اور مجتبة مطلق

سے، پوراعالم اسلام آپ کوعقیدت وارادت کی نظر سے دیکھاتھا، امام اعظم نے بھی ان کی بارگاہ میں بار ہا حاضری دی اور آپ کے ساتھ طویل علمی وفقہی ندا کرات ہوا کرتے تھے۔ ابن دراوردی کا بیان ہے:

رأيت مالكا وابا حنيفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلوة العشاء الآخرة وهما يتذاكران ويتدارسان حتى اذا وقف احدهما على القول الذي قال به ومل عليه امسك احدهما عن صاحبه من غير تعسف ولا تخطئة لو احد منهما فلم يزالا كذالك حتى صليا الغداة في محلسهما ذلك.

میں نے مالک اور ابو صنیفہ کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مسجد میں دیکھا کہ عشا کی نماز کے بعد دونوں باہم علمی ندا کروں اور مباحثوں میں مصروف رہے یہاں تک کہ بیسلسلہ مسلسل جاری رہتا یہاں تک کہ سے کی نماز بھی وہیں پرادا کرتے ، جہاں پرعشاء کی نماز کے بعد دونوں بیٹھ کر بحث ومباحث میں مشغول ہوتے تھے۔

دوران بحث ان میں سے کوئی دوسرے کے قول راجح پرمطلع ہوتا تو اسے بلا چوں وجراا ختیار کرلیتا۔ (موفق ج مس ۱۲۴)

امام مالک امام صاحب کی فکررسااور قوت بحث واجتهاد کے معترف تھے۔واقدی کابیان ہے:

قلت لمالك بن انس من انقه من قدم عليكم من اهل العراق قال ومن قدم علينا من اهل العراق قلت قدم عليكم ابن ابى ليلى وابن شبرمة وسفيان الثورى وابوحنيفة فقال مالك ذكرت

ابا حنيفة في آخرهم رأيته يكلم فقيها من فقهائنا حتى رده الى رای نفسه ثلاث مرات وقال هذا ایضا خطأ - (طداول ۱۱۱۱ مناقب الکردری) میں نے امام مالک سے پوچھا آپ کے پاس عراق سے آنے والوں میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے، امام مالک نے دریافت فرمایا ہمارے یاس عراق سے کون لوگ آئے، میں نے عرض کیا، آب کی بارگاہ میں ابن ابی لیلی ، ابن شرمه، سفیان توری اور ابوحنیفه آئے ، امام مالک نے فرمایا ، تم نے لوگوں کے آخر میں ابوحنیفہ کا ذکر کیا میں نے دیکھا کہ وہ حجازی فقہا میں سے سی سے گفتگو کررہے منھے جسے انہوں نے تنین باراینی رائے کے مانے پر مجبوركيا تيسري رائے جسے مانے يرمجبوركياتھا آخر ميں اسے روكر ديا اور فرمايا بیجھی غلط ہے۔

امام شافعی رحمة الله علیدنے امام دارالبحرت سے امام اعظم کے بارے میں سوال كياتوامام دارالبحر ت فرمايا:

سبحان الله لم ار مثله تالله لو قال أن الاسطوانة من ذهب لاقام الدليل القياسي على صحة قوله.

سبحان الله ميں نے ان کامٹل نہيں و يکھا خدا کی شم اگروہ کہنے کہ بيستون سونے کا ہے تواسیے دعویٰ کو قیاسی دلیل سے ثابت کردسیتے۔(الخیرات الحسان

#### عبداللدين ميارك فرمات بين:

دخل ابو حنيفة على مالك فرفعه ثم قال بعد خروجه اتدرون من هذا ؟ قالوا لا قال ابوحنيفة النعبان لوقال هذه الاسطوانة من ذهب لحرجت كبا قال لقد وفق له الفقه حتى ماعليه فيه كثير مؤنة. امام ابو حنیفہ امام مالک کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ نے ان کی تعظیم کی جب آپ چلے گئے تو فرمایا تم لوگ جانتے ہو بیرکون متھ لوگوں نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا بید ابو حنیفہ نعمان تھے اگر بیہ کہتے کہ بیستون سونے کا ہے تو اسے ثابت کردکھاتے ، فقہ سے ان کو طبعی مناسبت ہے اس باب میں ان کے لیے کوئی مشقت نہیں۔ (الخیرات الحسان ۱۲۳)

امام اوزاعی سے ملاقات

حضرت عبدالله بن مبارک امام اوزاعی سے تخصیل علم کے لیے شام تشریف کے گئے، بیروت میں ان سے ملاقات ہوئی، توامام اوزاعی نے بوچھا:
گئے، بیروت میں ان سے ملاقات ہوئی، توامام اوزاعی نے بوچھا:
یا خد اسانی من هذا المبتدع الذی خرج بالکوفة یکنی ابا

هذا نبيل من السفائخ اذهب فاستكثره.

سیرٹ پائے کے عالم ہیں تم ان کے پاس جا وَاور مزید علم حاصل کرو۔

ابن مبارک نے عرض کیا، یہ نعمان وہی ابو حنیفہ ہیں، جن کو گزشتہ دنوں آپ مبتدع قرار دے رہے تھے، جب امام اوزاعی جے کے لیے مکہ مکر مہتشریف لے گئے، تو امام اعظم سے ملاقات ہوگئی، آپ کی مجلس علمی میں شریک ہوئے آپ کی اہم فقہی گفتگو اور دلائل و براہین سے بے حدمتا تر ہوئے ، اس مجلس میں ابن مبارک بھی تھے، جب مجلس ختم ہوئی امام اوزاعی نے عبداللہ بن مبارک سے فرمایا:

غبطت الرجل بكثرة علمه ووفورعقله واستغفر الله تعالى لقد كنت في غلط ظاهر الزم الرجل فأنه بخلاف مابلغني عنه

میں امام صاحب کی کثرت علم اور وفور عقل پر رشک کرتا ہوں اور میں اللہ نتائی سے استغفار کرتا ہوں میں کھی غلطی پر تھا ان کوالزام دیتا تھا حالاں کہوہ یہ بالکل اس کے برخلاف ہیں۔

(تاریخ بغدادج ۱۳۳۸م الخیرات الحسان ۹۸۷)

امام اعظم سے امام عبدالرحمٰن اوز اعی کی ملاقات اور ایک علمی مباحثے کا ذکر سفیان ن عیبینداس طرح کرتے ہیں:

اما م اعظم اورامام اوزاعیکی مکہ معظمہ میں دارالخیا طین میں ملاقات ہو گی۔امام اوزاعی سنے امام اعظم سے کہا، کیابات ہے آب لوگ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اختے ہوئے اور رکوع سے ایک سے کوئی ہے کہ دوایت نہیں۔

امام اوزاعی نے کہا کیے نہیں! حالانکہ جھے سے زہری نے حدیث بیان کی وہ سالم سے سالم اینے والدابن عمر سے روایت کرتے ہیں:

انه كان ير فع يديه اذا افتتح الصلوة وعند الركوع و عند

الرفع منه.

کرسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم جب نما زشروع کرتے، جب رکوع میں جائے، جب رکوع سے اٹھتے تو رفع پدین کیا کرتے۔ اس کے جواب میں حضرت امام اعظم نے فرمایا۔

ہم سے جماد نے حدیث بیان کی وہ ابرا ہیم نخعی سے، وہ علقمہ اور اسود سے بیدونوں عبراللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں:

كان لا ير فع يديه الاعند افتتاح الصلوعة ولا يعو دلشي من ذا

کہ نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم افتتاح نماز کے وفت رفع یدین کرتے تھے،اس کے بعد پھرنہیں کرتے تھے۔

ال برامام اوزای نے کہا میں عن زہری عن سالم عن ابیدی حدیث سند سے بیان کر تا ہوں اور آپ کہتے ہیں حدثی جما دعن ابر اہیم عن علقمہ حضرت امام اعظم نے فر ما یا جما د، زہری سے افقہ ہیں اور ابر اہیم ، سالم سے افقہ ہیں اور علقمہ فقہ میں ابن عمر سے کم نہیں ۔ اگر چہوہ صحابی ہونے کی وجہ سے علقمہ سے افضل ہیں اور اسود اور بھی صاحب علم بیں اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود کی فقہ میں برتری سب کو معلوم ہے۔ (مون جاس اس)

امام اوزاعی نے حدیث کوعلوے سند سے ترجیح دی اورامام اعظم نے را و یوں کے افقہ ہونے کی بنیا دیر۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر و و متضاد باتیں دوفریق سے مروی ہوں۔ دونوں تقد ہوں مگر ایک فریق کے راوی زیادہ عالم زیادہ ذہین زیادہ تھے دار ہوں تو ہردیانت دارعاقل اسی حدیث کوترجیح دے گاجوفریق ثانی ہے مروی ہو۔

امام ليث بن سعد

امام مصرحضرت لیث بن سعدامام کی شہرت من کرشوق ملاقات میں مکہ کرمہ تشریف لائے ، دیکھا امام صاحب مجلس علمی میں تشریف فرما ہیں آپ کے گردلوگوں کا ہجوم ہے حفرت امام اعظم الوحنيفه برالله المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

ایک شخص نے سوال کیا آپ نے فوراعدہ جواب دیا جواب سے متاثر ہوکرا مام لیٹ بن سعدارشا دفر ماتے ہیں:

فوالله مااعجبني صوابه كما اعجبني سرعة جوابه

(موفق جلداول ص١٦٣)

مجھےان کے جواب پراتی جیرت نہ ہوئی جتنا تعجب ان کی زود جوا بی پر ہوا۔ والی مکہ موسیٰ بن عیسیٰ کا و ثبقہ

کلھا ہے کہ موی بن عیسی عباسیوں کی طرف سے مکہ کا والی تھا ج کے زمانہ میں وہاں قاضی ابن ابی لیلی اور ابن شبر مہ سرکاری قضاۃ پہنچ ہوئے سے اور انفاق سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ بھی وہاں موجود سے ، موی بن عیسی والی مکہ کوکسی کام کے لیے ایک و ثیقہ کلھوانے کی ضرورت پیش آئی ، پہلے اس نے دونوں سرکاری قاضیوں کو بلوا کر وثیقہ لکھنے کی فرمائش کی ایکن جو لکھتا دوسرااس میں نقائص نکال کر رکھ دیتا، اسی جھڑ ہے اور باہم منازعت میں مطلوبہ و ثیقہ تیار نہ ہوسکا، آخر دونوں حضرات تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد امام اعظم ابوحنیفہ بھی کسی ضرورت سے والی مکہ کے ہاں خود پہنچے یا بلائے گئے ، موی نے امام صاحب کود یکھا تو بہت خوش ہوااور و ثیقہ کا سارا قصدامام صاحب کے ممام ساحب دیر برایا، امام صاحب نے فرمایا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ، کا تب کو بلوا ہے ابھی سامنے دہرایا، امام صاحب نے فرمایا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ، کا تب کو بلوا ہے ابھی سامنے دہرایا، امام صاحب نے فرمایا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ، کا تب کو بلوا ہے ابھی سامنے دہرایا، امام صاحب نے فرمایا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ، کا تب کو بلوا ہے ابھی اور موری والی مکہ کے حوالے کر دیا، وہ جس طرح کی دستاہ پر تھوانا ہی ہتا تھا امام صاحب نے اس کے سارے تقاضے پورے کر دیا، وہ جس طرح کی دستاہ پر تھونا تھا ہمام صاحب نے اس کے سارے تقاضے پورے کر دیا، وہ جس طرح کی دستاہ پر تھونا تھا ہمام صاحب نے اس کے سارے تقاضے پورے کر دیا، وہ جس طرح کی دستاہ پر تکھونا تھا ہمام صاحب نے اس کے سارے تقاضے پورے کر دیے بچر پر مطلوب کے موافی تھی۔

جب امام صاحب تشریف لے گئے ، تو موی نے دونوں سرکاری قاضیوں کو بلا کر ابو صنیفہ کا لکھوایا ہوا و ثیقہ خود پڑھ کرسنایا ، دونوں سنتے اور سردھنتے رہے مگر اول سے آخر تک کوئی نقص نہ نکال سکے موی نے دونوں کو بتایا کہ بید دستاویز ابو حنیفہ کی لکھوائی ہوئی ہے ، دونوں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے لکھا ہے کہ جب دونوں سرکاری دربار سے باہر

آئے توایک نے دوسرے سے کہا''امسا تسری هداال حائك جاء فسی ساعة فسكته سه''تم نے اس جولا ہے كود يكھا كہ جس وفت آيااى وفت وثيقه كھواديا، تب دوسرے نے كہا:'' بھائى جولا ہا بھى كہيں الى عبارت (دستاویز) لكھسكتا ہے۔

(موفق ج اص+ ۱۷)

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ طبقاتی اور بیشہ ورانہ عصبیت اس دور کے بعض علما میں بھی درآئی تھی اور وہ حیا کت کے پیشے کو ذلیل اور اس کام میں مصروف لوگوں کو برغم خولیش احمق اور نا دان سمجھتے تھے۔

توسيع حرم كأمسكه

خلیفه ابوجعفرمنصور نے ایک مرتبہ جے کے موقع پرمسجد حرام کی تنگی دیکھ کراس کو وسیع كرنے كا ارادہ كيا اور آس باس كے مكانوں كوحرم ميں ملانے كے ليے مالكوں كوخطير رقم بیش کی ،مگروہ لوگ جوار حرم چھوڑنے پر کسی طرح راضی نہیں ہوئے ، ابوجعفر منصور بہت پریشان ہواء زبردسی کرکے مکانات غصب بھی نہیں کرسکتا تھا،اس سال امام ابوصنیفہ بھی جے کو گئے ہوئے تنصے، مگرلوگوں کوان کی آمد کی خبرنہیں تھی ، جب امام صاحب کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو خود ابوجعفر کے ماس گئے اور کہا کہ بیمعاملہ بہت آسان ہے امیر المومنین مکان کے مالکوں کو بلاکران سے دریافت کریں کہ کعبہمہارے جواراور پڑوس میں اتر اہے یاتم اس کے جوار میں آگر آباد ہوئے ہو؟ اگروہ جوادب دیں کہ کعبہ ہمارے بیاس اتر اہے تو بیہ خبوث ہے اور اگروہ جواب دیں کہ ہم کعبہ کے جوار میں اترے ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہاب اس کے زائرین وحجاج زیادہ ہو گئے ہیں اور مہمانوں کے لیے اس کاصحن تنگ ہوگیا ہے اور وہ اسینے سامنے کے میدان کا زیادہ جفدار ہے اس کیے اس کی زمین خالی كرو، چنانجياس رائے كے مطابق ابوجعفر منصور نے ميكان كے مالكوں كوطلب كر كے يہى بات کمی اوران کے ہائمی نمائندوں نے اقرار کیا کہم لوگ کعبہ کے جوار میں اترے اس کے بعدسب لوگ اینے مکانات فروخت کرنے برراضی ہو گئے (حن القامیم س۵۷)

اس طرح حرم کعبه کی نوسیع بآسانی ہوگئی۔ خلیفہ ابوجعفر منصور اور امام اعظم ابوحنیفہ

پہلے عباسی ظیفہ ابوالعباس سفاح نے کوفہ کے قریب 'نہاشمیہ' نامی بستی کودارالخلافہ بنایا تھا، منصور نے کوفہ کے قریب ' انبار' میں قیام کیا گاڑا ہے میں منصور نے اپنی حکومت کے استحکام اور تنظیم سلطنت کے امور سے یک گونہ فراغت پائی ، تو بغداد کوعباسی خلافت کی راجد حافی بنانہ کی راجد حافی بنانہ کی راجد حافی بنانہ پہلے اس نے تمام ممالک محروسہ میں مقیم علاوفضلا دانشور پرتغیر کا آغاز کیا۔ شہر کی تغیر سے پہلے اس نے تمام ممالک محروسہ میں مقیم علاوفضلا دانشور اور حکما کو بغداد طلب کیا۔ بغداد آنے والے فقہا ومحدثین کی جماعت میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ عیسیٰ بن موئی نے امام صاحب کو جب منصور کے دربار میں پیش کیا ، تو آپ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا: ''یا امیر المومنین ھڈا عالم دربار میں پیش کیا ، تو آپ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا: ''یا امیر المومنین ھڈا عالم میں۔ اللہ نیا المیوم'' اے امیر المونین اس وقت بید نیا کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ (دیا چہائم المبانی للخوارزی)

عیبیٰ بن موئی کے تعارف کے بعد منصورا مام صاحب کی طرف متوجہ ہوا، پوچھا نعمان تم نے علم کس سے حاصل کیا؟ امام صاحب نے ذراتفصیل سے جواب دیا'' حضور سیدعالم صلی اللہ حلیہ وسلم کے چارم تناز صحابہ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے اصحاب اور شاگر دول کے علم سے میراعلم ماخوذ

ابوجعفرخودصاحب علم نفااس نے جواب کی شخسین کرتے ہوئے کہا، ''مم نے بروی مشحکم َ راہ اینے لیے اختیار کی''

ابوجعفر کا ارادہ نھا، کہ شہر پغداد کی تغییر اور اس کی تزئین علما اور دانشوروں کی رائے مشور سے سے کی جائے جنانچہ اس نے علما وفقہا کومختلف ذمہ داریاں دیں۔ بیان کیا جاتا ہے، کہ امام صاحب کومنصب قضا کی پیش کش ہوئی، انہوں نے منصب قضا کومستر و

کردیا بمنصور نے جذبہ انتقام میں امام صاحب پر شہر بغداد کی تغییر کے لیے اینٹوں کی ڈھلائی کی مگرانی ،ان کا شار، کام کرنے والوں کی مگرانی آپ کوسونپ دی۔ اس کا خیال تھا، کہ امام صاحب اس کام میں اذبتوں سے دوجار ہوں گے اور اپنی ذلت و تقارت محسوں کرتے ہوئے عہدہ قضا قبول کرلیں گے۔لیکن امام صاحب نے دوسرے کاموں کی مگرانی کے ساتھ اینٹوں کے شار کا ایم کی افتجام دیا، انہوں نے ایک ایک این سا کی مگرانی کے ساتھ اینٹوں کے ڈھیروں کی بیائش کا طریقہ اختیار کیا، اس طرح علم شار کرنے کے بجائے این نے کے ڈھیروں کی بیائش کا طریقہ اختیار کیا، اس طرح علم حساب کی مدوسے امام صاحب چند منٹوں میں ایک بانس کے ذریعہ اینٹوں کے بوے حساب کی مدوسے امام صاحب چند منٹوں میں ایک بانس کے ذریعہ اینٹوں کے بوے برے دیا والوں پر احسان کیا کہ وہ محل اشیا کے رقبے طول وعرض اور ایسا اصول وضع کر کے دنیا والوں پر احسان کیا کہ وہ محل اشیا کے رقبے طول وعرض اور بلندی کونا پ کر نتیجہ اخذ کر سیس مقام پر رکھی ہوئی چیز کی تعداد و شار کیا ہے۔

بغدادی تاسیس و تعمیر کے دوران امام صاحب زیادہ ونوں تک منصور کے ساتھ بغداد ہی تاسیس و تعمیر کے دوران امام صاحب زیادہ ونوں تک منصور اور حضرت امام اعظم سے متعلق جو واقعات سیرت نگاروں نے تحریر کیے ہیں، ان میں تاریخی ترتیب کا التزام نہیں کیا ہے، تاہم اتنا ضرور واضح ہے، کہ واقعات بیش کرتے ہیں، واقعات اس ملاقات کے بعد ہی وجود میں آئے، ہم یہاں کچھ واقعات بیش کرتے ہیں، جن سے امام صاحب کی حاضر جوالی، زود نہی ، جن گوئی اور فقہی بصیرت کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ منصور آپ کی عالمانہ وجا ہت سے س درجہ متاثر متاز

## بيع وشراسي متعلق ايك كتاب

منصور نے نیج وشرا کے موضوع پر ایک جامع کتاب لکھوانے کا فیصلہ کیا، اس نے اس وقت کے اہم علما وفضلا ابن الی لیلی، ابن شبر مداور دیگر فقہا کو جمع کیا، ان سب کا تعلق در بارسے تھا، ان تمام لوگوں نے مل کر نیج وشرا کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی ، جب منصور کے مطالعہ میں پیش کی گئی، اس منفور کے مطالعہ میں پیش کی گئی، اس منفور سے پڑھنے کے بعد نا بسند بدگی کا اظہار کیا،

کوں کہ کتاب اس کے معیار کے مطابق نہیں تھی ،اس نے کتاب کے اغلاط کو پیش کیا ،علا کے مجلس نے عرض کیا ، کہ یہ کتاب ہم نے اپنے علم کی روشیٰ میں مرتب کی ہے ، ہم اس سے عمدہ کتاب نہیں لکھ سکتے البتہ کو فہ میں ایک فقیہ ہیں ، جو آپ کی خواہش کے مطابق کتاب لکھ سکتے ہیں ، چنا نچے امام اعظم کو بلایا گیا ،منصور نے آپ سے کہا ، مجھے اس شم کی کتاب چاہی اس کے لیے آپ کو دو ماہ کا وقت دیتا ہوں آپ نے فر مایا دو ماہ کا وقت زیتا ہوں آپ نے دو دن میں کتاب کمل نوجائے گی اور آپ نے دو دن میں کتاب کمل کر کے منصور کی بارگاہ میں پیش کر دی اور کسی کو اس پر تفید کرنے کی ہمت نہ ہوئی ،منصور کو وہ کتاب بہت پیند آئی ، اس نے آپ کو دس ہزار در ہم دیتا چاہا تو آپ نے قبول نہ کیا ،بار ہااصرار کے باوجو د قبول نہ کیا ، اور اجازت لے کرواپس چلے آگے۔

#### چنداور واقعات

تقیر بغداد کے دوران امام صاحب کوزیادہ دنوں تک سرکاری کیمپ میں رہنا اور غلیفہ منصور سے راہ ورسم قائم کرنے کا موقع ہاتھ آیاتھا، امام صاحب کا بیتقرب ذاتی منفعت کی غرض سے نہیں تھا، بلکہ اپنے علم وہم، ذہانت وبصیرت سے خلیفہ پراٹر انداز ہوکراصلاح حکومت کی صورتیں نکالنا چاہتے تھے، وہ جائے تھے کہ مطلق العنان سلاطین کو حق وصدافت، عدل وانصاف کی روش پر چلانے سے مسلمانوں کا مفاد متعلق ہوگا اوراس طریقے سے امر بالمعروف کا فریضہ بھی انجام دیا جا تارہے گا۔ چنا نچہ منصور آپ کی عبقری شخصیت، حکیمانہ بصیرت اور جمہدانہ صلاحیت سے خوب واقف تھا۔ وہ بھی امام صاحب کو شخصیت، حکیمانہ بصیرت اور جمہدانہ صلاحیت سے خوب واقف تھا۔ وہ بھی امام صاحب کو استفادہ کو کہتا تھا، اکثر ایپ در بار میں بلایا کرتا اور امور سلطنت یا فقہی مسائل میں استفادہ کرتا۔

الم ایک دن قاضی ابن الی لیلی در بار میں موجود سے ، امام صاحب بھی پہنچے ، بیمسکلہ بیش آیا ، کہ سودا گرا ہے مال کے متعلق گا کہ سے یہ کہہ دے ، کہ جس مال کوآ ب لے رہے ہیں ، میں اس کے عیوب اور نقائش سے بری ہوں ، اس کے بعد بھی اگر آپ لینا

چاہتے ہیں، تو لے سکتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اس کے بعد سودے ہیں اگر کسی تشم کا عیب یا نقص نکل آئے ہو خریدار کو والیسی کا حق باقی رہتا ہے یا نہیں؟ امام ابوصنیفہ نے فر مایا کہ سوداگراس اعلان کے ساتھ بری الذمہ ہوجا تا ہے اور ابن الی لیا نے کہا، سودے ہیں جو عیب ہو جب تک ہاتھ رکھ کر سوداگراس کو متعین نہیں کرے گا، اس وقت تک صرف لفظی براءت کا فی نہیں ہے۔ دونوں میں مسئلہ پر بحث ہونے گئی۔ منصور دونوں کی گفتگو دلچیں سے من رہا تھا، آخر میں امام نے ابن الی لیا سے بوچھا کہ فرض کیجھے کسی شریف عورت کا ایک غلام ہے، وہ اس کو بیچنا جا ہتی ہے، لیکن غلام میں بیعیب ہے کہ اس کے عضو مخصوص پر برص کا داغ ہے فرما ہے کہ کیا آپ اس شریف عورت کو بیچکم دیں گے کہ عیب پر ہاتھ رکھ کرخریدار کو مطلع کرے۔ قاضی ابن الی لیا نے کہا کہ ہاں اس مقام پر اس کو ہاتھ رکھنا ہوگا، یہن کر ابوج عفر منصور قاضی ابن الی لیا پر بہت برہم ہوا۔ (مونی جاس کا اس کا ایک مقام کی اس کا دونی جاس کا دونی جاس کا دونی جاس کی دونا کی اس کا دونا کا اس کا دونا کا اس کا دونا کی اس کا دونا کا دونا کا اس کا دونا کا دونا کا دونا کی اس کا دونا کا دونا

کہ خلیفہ مصور کے مصاحب خاص رہے کو امام اعظم ابو صنیفہ سے در پر دہ عداوت سی ، وہ آپ کو تکلیف بہنچانے کی تاک میں رہتا تھا، انفاق سے ایک روز امام ابو صنیفہ اور رہے دونوں خلیفہ مصور کے بہال جمع ہو گئے ، تو رہتے نے امام صاحب کے سامنے خلیفہ مصور سے کہا کہ بیا ابو حنیفہ تمہمار سے بچا حضر سے عبداللہ بن عباس سے عداوت رکھتے ہیں اور ان کے قول کے خلاف علم دیتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص صلف اٹھانے کے دو تین روز بعد انشاء اللہ کہ درے ، تو آپ کے جد بزرگوار حضر سے عبداللہ بن عباس کے زد یک اس کا استثنا سے ہوتا ہے ، ان کا ارشاد ہے 'ان الاست شنداء جائز ولو کان بعد سند ''استثنا اگر سال بھر کے بعد ہوت بھی جائز ہے۔ اور بیا ابو صنیفہ کہتے ہیں کہ بیانشاء اللہ تول سے متصل کہنا چاہیے ورنہ بعد میں استثنا درست نہ ہوگا ، امام ابو صنیفہ کا متدل صفورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد تھا : ''جس متصل کہنا چاہیا ہے ، کہنا چاہتا ہے ، کہنا کہ ایون علی یمین واست نہیں ہوتی ، خلیفہ نے خلیفہ کو کہنا چاہتا ہے ، کہنا کہ خلیفہ خلیفہ کرے خلیفہ خلیفہ خلیفہ خلیفہ کرے نور ایک خلیفہ خلیفہ کرے نور ایک خلیفہ خلیفہ خلیفہ خلیفہ کرے نور ایک خلیفہ خلیفہ کرے نور ایک خلیفہ خلیفہ خلیفہ خلیفہ کر کہنا چاہتا ہے ، کہنا چاہتا ہے ، کہنا کہ کہنا چاہتا ہے ، کہنا کہنا چاہتا ہے ، کہنا کہ کہنا چاہتا ہے ، کہنا خلیفہ خلیفہ خلیفہ خلیفہ خلیفہ کو کہنا چاہتا ہے ، کہنا خلیفہ خلیفہ خلیفہ خلیفہ خلیفہ کر کو کہنا چاہتا ہے ، کہنا چاہتا ہے ، کہنا خلیفہ کا کہنا چاہتا ہے ، کہنا چاہتا ہے

ئے بوچھاکس طرح؟ امام صاحب نے فرمایا، کہ آپ کے سامنے تم کھاکر بیعت کر لی، پھر گھر جاکر''انشاء اللہ'' کہد دیا، تو بیعت ٹوٹ گئ، اور قتم ہے اثر ہوگئ، گویار تھے بہی کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی فوج وغیرہ آپ کے ہاتھ پر وفاداری کی قتم کھاکر جو بیعت کرتی ہے، توریح چاہتا ہے کہ اس بیعت کو غیر موثر بناد ہے، لیعنی بیعت کرنے کے بعد بیعت کرنے والوں کو بیا ختیار دے رہا ہے کہ گھر جاکر اسٹنا کرلیں، تو شرعاً بیعت کی پابندی ان کے والوں کو بیا ختیار دے رہا ہے کہ گھر جاکر اسٹنا کرلیں، تو شرعاً بیعت کی پابندی ان کے لیے ضروری نہیں، یہ تو بے حد فتنے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ امام ابو حذیفہ کی اس تقریر سے کہنے کا خون خشک ہوگیا۔ (مدارک شریف تغیر سورہ کہف)

المحالوحف كيركابيان ہے كہ خليفہ منصور عباس نے امام اعظم كوطلب كيا اوركہاكہ عالى شيعول نے ہم سے اختلاف كيا ہے اور ميں چاہتا ہوں كہ جھوٹے كوجھوٹا اور بيج كوسچا كہا جائے ، اس ليے آپ المل تشيع سے گفتگو كريں ، آپ نے غالى شيعہ سے فرمايا "كہا جائے ، اس ليے آپ المل تشيع سے گفتگو كريں ، آپ نے غالى شيعہ سے فرمايا "كسك دبت و كفرت و افتريت "تونے جھوٹ كہا، تونے كفر كيا اور تونے افتر اپردازى كى ، بهى الفاظ بار بار دہراتے رہے ، يہاں تك كہ ابوالعباس طوى نے كھڑے ہوكر الله تعالى كى حمد و ثناكى ، رسول كريم صلى الله عليه وسلم پر در دودوسلام كانذرانہ پيش كيا اور حضرت عباس رضى الله عنه كي قرابت و فضيلت بيان كى اوران كاذكر خبر كيا ، امام صاحب نے س

اس واقعہ کے بعدامام صاحب اور منصور کی مدح میں ریاشعار کے گئے۔ بسنسصسر مسذھب النعمان الامام غدا

مشصور الهاشمي البحر منصورا

فان مدحت على نصر الهدئ احدا

فبامدح احباليلشيرف القيمقام منصورا

اعتجب به من فريد في سياسته

لوكان حلدهذا السعى مشكورا

قد كان شهرة المنصور حين غدا

سيفاعلى فرق الاعداء مقهورا

اصباب نعمان في الاشياء اذ غلطوا

فصارمن بينهم بالحق مشهورا

كان القياس خرابا لايلاحظه

دهرفاصبح بالنعمان معمورا

ابدی شهاب قیاس کان مستترا

دهرا فاصبح من عاداه مدحورا

(مناقب کردری ج۲ص ۱۸)

ابدالعباس طوی نے ایک دن برسر دربارامام صاحب سے بدوریافت
کیا کہ ابوصنیفہ بتاہے اگرامیر المونین ہم میں سے سی کو بی کم دیں کہ فلال
کی گردن ماردواور بیمعلوم نہ ہو کہ اس شخص کا کیا قصور ہے تو کیا ہمار بے
لیے اس کی گردن مارنا جائز ہوگا؟ برجستہ امام نے فرمایا، کہ ابوالعباس میں
تم سے پوچھتا ہوں، کہ امیر المونین صحیح تھم دیتے ہیں یا غلظ؟ طوی نے
کہا، کہ امیر المونین غلط تھم کیوں دینے گے؟ امام نے فرمایا، توضیح تھم نافذ
کرنے میں تردد کی گنجائش کیا ہے، طوی امام سے یہ جواب پاکر کھسیانا
ہوگا۔

ام مساحب کو منصور کے مزاج میں برا دخل حاصل ہوگیا تھا اور وہ آپ
کی قابلیت اور علمی عبقریت کا تذکرہ عوام وخواص کے سامنے کیا کرتا تھا، دنیا
کا دستور ہے، کہ لوگ علمی شان ووقارر کھنے والوں سے بغض وحسد کا برتا و کا دستور ہے، کہ لوگ علمی شان ووقار رکھنے والوں سے بغض وحسد کا برتا و کرنے لگتے ہیں، بیرحال منصور کے بعض درباریوں کا بھی تھا، انہیں امام کی مقبولیت بیہ چیشم نہ بھاتی تھی اور وہ امام کو نیچا و کھانے کی رکیک حرکتیں کیا

کرتے تھے کیکن امام صاحب کی شخصیت ان کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رہی اور آپ کی عزبت ونو قیر بردھتی ہی چلی گئی۔

قاضی ابو پوسف کا بیان ہے کہ منصور کا ایک بہت منہ چڑھا غلام تھا،منصور اس کو بہت مانتا تھا،اس کے دل میں بھی امام صاحب کی طرف سے حسد پیدا ہوا، جب منصور امام صاحب کی تعریف کرتا ، تو وه منه بگاڑلیتااور جھوٹی سچی باتیں ادھرادھر کی ان کی طرف منسوب كرتا، ابينے اس جابل غلام كومنصورمنع بھى كيا كرتا تھا، كە بخھے ان سے كيا سروكار ہے، کیکن وہ اتنا شوخ تھا، کہ باربار ممانعت کے باوجود امام کی بدگوئیوں سے باز تہیں آتا منصور نے بہت بھی سے اسے ڈانٹا منع کیا، تو اس نے کہا، کہ آپ ان کی بری تعریف كرتے ہيں، ميں جابل آدمی ہوں ميرے سوالوں كا جواب دے دي، تو ميں جانوں منصور نے کہا کہ، تو بھی حوصلہ نکال لے، دھمکایا بھی، اگر ابوحنیفہ نے تیری باتوں كاجواب دے دیا، تو پھر تیری خیر ہیں مگراس جابل كواسينے سوالوں پر بردانا زنھا، خليفه سے اجازت مل ہی چکی تھی ،امام صاحب منصور کے پاس بیٹے ہوئے تھے،غلام نے خطاب كركيكها،آپ ہربات كاجواب دينے ہيں مير مصوالوں كول سيجيے،تو بيں جانوں امام صاحب نے کہا، پوچھوکیا ہو چھنا جاہتے ہو؟ اس نے دریافت کیا، دنیا کے ٹھیک نیج میں كوسى جگهه بهارت كاجواب كيابوسكتا تفاءامام نے فرمايا، كه وہى جگه جہال تو بيشا ہے، ظاہر ہے کہاس کی تر دیدوہ کیا کرسکتا تھا، جیب ہوگیا اور دوسرا سوال پیش کیا، کہ خدا کی خلقت مین زیادہ تعدادسروالوں کی ہے یا پیروالوں کی؟ امام نے اس انداز میں فرمایا یا ور والوں کی ، اس نے کہا کہ دنیا میں نرون کی تعدا دزیادہ ہے یا مادوں کی؟ امام نے فرمایا کہ زبھی بہت سے ہیں مارہ کی تمین اچھا تو بتاکس میں ہے؟ چوں کہوہ تھی غلام تفاجھینے گیا، کہتے ہیں کہ مصور نے غلام کو پٹوایا اور کہا کہ استدہ ان کے متعلق اسپے اس برسدروبيدس بازآجاد (مونق جاس ١٢١)

ساحل دجلہ پرشاہی کیمپ میں اقامت کے دوران امام اعظم کوخلیفہ متصور کے

حفرت ام اعظم الوطنيفه مرفظة كالمنظم الوطنيفه موفظة كالمنظم الوطنيفه موفظة كالمنظم الوطنيف موفظة كالمنظم الموطنيف كالمنظم المنظم الموطنيف كالمنظم المنظم المنظم المنظم كالمنظم ك

ساتھ راہ ورسم اور تعلقات میں وسعت پیدا کرنے کا موقع مل گیاتھا، خلیفہ بار بار آپ کو طلب کرتا اور مصالح ملکی میں مشور وں کا طالب ہوتا۔ ان ملاقاتوں میں امام کوائی خدا واد فہانت، اپنے کردار، اپنی گفتار، اپنی وسعت علمی سے متاثر کرنے کا کھلا میدان مل گیا تھا۔ خالی اوقات میں بھی منصور امام صاحب کو بلاتا اور آپ کی علمیت وحذافت سے مستفید ہوتا، امام صاحب کے تجربات اور البھے ہوئے مسائل میں ان کی رہنمائی سے وہ اس درجہ متاثر تھا، کہ وہ دوسرے درباریوں پرامام صاحب کوفوقیت دینے لگا تھا۔ معمر بن حسن ہروی کی روایت میں ہے:

يرى من المنصور من تفضيله وتقديمه واستشاربه فيما ينوبه وينوب رعيته وقضائه وحكامه.

لینی دیکھا جارہاتھا، کہ منصورا مام کو دوسروں پرتر نیچ دے رہاہے، ہر معاملہ میں ان ہی کو پیش پیش رکھتا ہے، ان ہی سے مشورہ لیتا ہے ان معاملات میں جو ذاتی طور پر اس سے تعلق رکھتے تھے یا اس کی رعایا سے یا اس کے قاضیوں اور حاکموں سے تعلق رکھتے تھے۔ (مونق جاس س)

ام اعظم کومفور کے بہاں اس قدررسوخ حاصل ہو چکا تھا، کہ اس کے ذاتی اور
گریلومعاملات میں بھی امام صاحب فیصل اور حکم کی حیثیت سے طلب کیے جاتے تھے۔

ہلا ایک مرتبہ خلیفہ منصورا وراس کی بیوی حرہ خاتون کے درمیان کچھشکر رنجی ہوگئ،
خاتون کوشکایت تھی، کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا منصور نے بیوی سے کہا کسی کومنصف قرار دو
اس نے امام صاحب کا نام لیا اسی وقت طلی کا فرمان گیا۔خاتون پردہ کے قریب بیٹھ گئ
کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں ،خوداینے کا نول سے سے منصور نے پوچھاشر کی کو دو
سے مروکتے تکار کرسکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا چار بیویاں رکھ سکتا ہے منصور
خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ نتی ہو ڈیردہ سے آواز آئی کہ بال! سنا، جس سے امام صاحب منصور کے موقع طرز استدلال پر منصور کی منصور کے سوال کی نوعیت سمجھ مجھے اور اس کے بے موقع طرز استدلال پر منصور کی

طرف متوجه هو کرفرایا:

فبن لم يعدل اوخاف ان لايعدل فينبغي ان لا يجاوز الواحدة قال الله تعالى فِانَ خِفْتُمْ أَنَ لِآتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۗ کیکن جوانصاف سے کام نہ لے یا جسے اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کریائے گا تو اس کوجاہیے کہ ایک عورت سے آگے نہ بڑھے قر آن حکیم میں ہے کہ اگرتم کو اندیشه دکرانصاف نه کرو گئے تو پھرایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ امام صاحب نے شرعی نقط نظرے جانبین کے تقاضوں کو کھوظ رکھ کراینا مذکورہ فیصلہ سنایااور گھرتشریف لے آئے تو ایک خادم پیماس ہزار درہم کے توڑے لے کرحاضر خدمت ہوا، کہ بیررہ خاتون (منصور کی بیوی) نے نذرجیجی ہےاور کہاہے کہ آپ کی کنیر آپ کوسلام کہتی ہے اور آپ کی حق گوئی کی نہایت ہی شکر گزار ہے۔حضرت امام اعظم نے رویے واپس کردیے اور کہلا بھیجا:

ما اردت هذا الكلام تقربا الى احد ولاالتماساللبر من

ميرك ال فقهى فيصله كالمقصد كسي كا تقرب حاصل كرنا اور مخلوق يدانعام وصله با ناتبیس تفا\_ (کردری جاس ۲۳۱)

اس واقعه مصمعلوم موتا ہے کہ امام صاحب خوشامدی دربار بوں کی ظرح خلیفہ کی ہاں میں ہاں ملانے کے قائل نہ شفے، وہ ہرسطے برحق وصدافت کی فرمانروائی جا ہتے تھے۔ چنانچہ بہت سارے امورا لیے بھی پیش آئے ،جن میں آپ نے خلیفہ کی مرضی اور منشاکے خلاف تحكم شرع بیان كیا، جس كا مقصد بینقا، كهمطلق العنان فرمانروا كودین وشریعت کے حدود کا پابند کیا جائے ، تا کہ وہ علما سے شریعت کا حکم معلوم کرے ، نہ بیر کہ علما ہے اپیخ مزعومات اورغلط فيصلول كى شرعى تاويل اورتا ئىد حاصل كرے۔

امام صاحب نے خلیفہ کا کوئی منصب اور عبدہ قبول نہیں کیا تھا، در نہ وہ بہت سے

معاملات میں اس کی رضا کے مطابق فیصلے کرنے پر مجبور ہوتے بھیکن وہ اپنے علم وتقو کی کو سر کاری منصب کے لیے رہن رکھنے کے قائل نہ تھے، اسی لیے انہوں نے اموی دور ہو یا عباسی دور بھی بھی کوئی سر کاری عہدہ قبول نہیں کیا۔وہ آزادرہ کرامراوخلفا کی اصلاح اور شری احکام کا نفاذ کرنا جا ہتے تھے۔ چنانچے منصور کے یہاں بھی جب موقع ملا ،تو آپ نے شرعی نقط نظر کے اظہار کا وطیرہ اختیار کیا اور منصور بھی آپ کے جراً ت مندانہ شرعی فیصلوں کی قدر پرمجبورتھا۔ چنانجیراس نے آپ کی علمی ودینی خدمات کے اعتراف میں دادودہش کی سلسلہ جنبانی کی اور اپناممنون کرم بنانا جاہا،اس غرض سے دس ہزار درہم کا عطیہ امام کے نام منظور کیا۔ منصور نے بیرقم امام صاحب کو پیش کرتے ہوئے کہا، میری خواہش ہے کہ آپ اس رقم کوقبول فرمالیں ، یہ پہلاموقع تھا ، جب امام کواس راہ سے مطبع بنانے اور حکومت کی خواہش کے قالب میں و ھالنے کی کوشش کی گئی ،کیکن امام کواللہ تنارک و تعالیٰ نے مال ودوکت کی الیمی فراوانی مجنشی تھی ، کہان کی نظر میں دس ہزار کی کیا بات ہے ، بڑی سے برسی رقبوں کا قبول کرنا تو در کناراس کی طرف آئکھاٹھا کرد کھنا بھی جائز جہیں سمجھتے تھے۔وہ جانتے تھے کہ در ہاری مناصب اور سلطانی عطیے حن گوئی و بے باکی کی راہ کا سب سے بروا پھر ہیں، سیلن معاملہ بہاں ہر میتھا، کہ دفت کا سب سے بروا فر مانروا عطیہ قبول کرنے پراصرارکرر ہاتھااور نہ قبول کرنے کی صورت میں اہتلائے عظیم کا اندیشہ بھی تھا ، اس کیےامام صاحب تذبذب کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اس سلسلے میں مہلت طلب کی ، در بارے نکل کراہیے دوست خارجہ بن مصعب کے باس آئے اور پر بیثانی کا ذکر کرتے

هذا رجل ان رددتها علیه غضب دان قبلتها دخل علی فی دینی ما اکرهد. (مونق جاس ۱۱۱)
اگراس قم کووایس کرتا بول تو بیخص (ظیفه) ناراض بوجائے گا اور قبول کرتا بول ، تو میرے دین میں ایسی چیز کو داخل کردے گا جو مجھے کے طرح

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ خارجہ نہایت زیرک اورمنصور کی نفسیات سے واقف شخص ہنے، انہوں نے امام معاحب سے کہا:

ان هذا المال عظيم في عينه فأذا دعيت يقبضها فقل لم يكن هذا املى من امير المومنين.

یہ مال بادشاہ کی نظر میں بہت عظیم ہے، جب آپ کواسے لینے کے لیے بلایا جائے، تو آپ کہددیں کہ مجھے امیر المونیین سے اس قسم کی امیر نہیں تھی یعنی میں آپ کی بارگاہ میں حصول ذرکے لیے نہیں آیا ہوں۔ (ایصا) جب امام کوعطیہ قبول کرنے کے لیے بلایا گیا، تو خارجہ کے مشورہ پڑمل کرتے ہوئے امام صاحب نے مذکورہ بالافقرہ دہرایا، منصور نے سن کرتھم دیا کہ بیر قم خزانے میں ہوئے امام صاحب نے مذکورہ بالافقرہ دہرایا، منصور نے سن کرتھم دیا کہ بیر قم خزانے میں

ایک دوسری روایت یکی بن نصرے ہے:

واخل کردی جائے۔

کان ابوحنیفة من احسن الناس خلقا واسحاهم نفساعلی مایملك واطولهم لیلا وازهد هم فی الدنیا ولقد امر له امیرا لمومنین بمائتی دینار وجاریة فلم یقبلها فقال له امیر البومنین لا تقل للناس انك لم تقبلها ولم یاخذابوحنیفة من سلطان قط درهما ولادینارا. (مؤتی جاس اور جو اشا ان کے قضہ امام ابوحنفہ لوگوں میں التھے اخلاق کے حامل اور جو اشا ان کے قضہ

امام ابو حنیفہ لوگوں میں اچھے اخلاق کے حامل اور جو اشیا ان کے قبضہ وتضرف میں تھیں، ان کی عطا و بخشش میں سب سے زیادہ تنی تھے۔ امیر المومنین منصور نے دوسود بنار اور ایک کنیز آپ کوعطا کرنے کا تھم دیا، امام نے اسے قبول نہیں کیا۔ امیر المومنین نے ان سے کہا، تم لوگوں سے بیرنہ کہنا کہ تم نے فلیفہ کے عطیہ کو قبول نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اپنا شعار حیات بنا کہتم نے فلیفہ کے عطیہ کو قبول نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اپنا شعار حیات بنا

لیا تھا، کہ وہ کسی کاعطیہ قبول نہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے پوری زندگی کسی خلیفہ یا امیر کاعطیہ بھی قبول نہیں کیا۔

منصور ممنون کرم بنا کرامام کواپنی منشا کے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا اور امام مدارات سے کام لے کرمنصور کوصراط منتقیم پرلانے کی جدوجہد فرمار ہے تھے۔ نوازشات شاہی اس لیے ہوا کرتی تھیں کہ امام کوکسی طرح اپنے مقصد کا بنالیا جائے اور امام ہر پیش کش کو حیا جسن سے روکر دیا کرتے تھے، جس کا احساس منصور کو بھی تھا۔ چنا نچہ امام صاحب کے بعدوہ کہا کرتا تھا۔

حدعنا ابو حنیفه (موفق ج اص ۱۹۳) ابوطنیفه میں دھوکہ دیتے رہے۔ اللموسل نے خلیفہ منسور سے عہد شکنی کی تھی ، اس نے ان سے معاہدہ کررکھا تھا، کہ عبد شکنی کی صورت میں وہ مباح الدم ہوجائیں گے۔منصور نے فقہا کو جمع کیا، امام ابوحنيفه بهى تشريف فرما يتصے بمنصور بولا كه كيابيد درست تہين كهر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:''السمومنون علی شروطهم '''مومن این شرطوں پر ہیں۔اہل موصل نے عدم خروج کا وعدہ کیا تھا اور اب انہوں نے میرے عامل کے خلاف بغاوت کی ہے، لہذا ان کا خون حلال ہے۔ ایک مخص بولا ، آپ کے ہاتھ ان پر تھلے ہیں اور آپ کا قول ان کے بارے میں قابل سلیم ہے، اگر معاف کردیں ، تو آپ اس کے اہل ہیں اور اگر سزا دیں ، تو وہ ان کے کیے کی با داش ہوگی ۔منصورا مام ابوحنیفہ سے مخاطب ہوکر بولا ، آپ کی كيارائے ہے؟ امام صاحب نے فرمايا ، اال موصل نے جوشرط لگائی ، وہ ان كے بس كا روگ جیس اور جوشرط آپ نے تھہرائی، وہ آپ کے حدود اختیار میں تہیں، کیوں کے مومن تنین صورتوں میں (ارتداد، زنااور قل) مباح الدم ہوتا ہے، لہذا آپ کا ان پر گرفت کرنا بالكل ناروا موكا۔خدائے تعالى كى شرط يورى كى جانے كے زيادہ لائق ہے۔ جناب! فرمايي ،كوئى عورت منكوحه بالوندى بونے كے بغيراسينے جسم كوكسى صحف كے ليے مباح كرد \_، توكيا اس مع معت كرنا درست موكا ؟ منصور في فقها كو يلي جانع كالحكم

ديا- پهرخلوت مين امام صاحب عص كيا:

یا شیخ القول ماقلت انصرف الی بلادك ولا تفت الناس بها هو شین علی امامك فتبسط ایدی الخوارج علی امامك.

( کردری ج ۲ص ۱۷)

اے تی افزی وہی درست ہے، جوآپ نے دیا، اپنے وطن تشریف لے جائیے اور ایسا فتوی نہ دیجے جس سے خلیفہ کی ندمت کا پہلونکاتا ہو کیوں کہ اس سے باغیوں کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔

منصور جب امام صاحب کے متعلق اپنے منصوب میں ناکام ہوگیا، توسوچا، کہ امام صاحب کو یہاں سے رخصت کر دینائی آمرانہ حکومت کے مفاد میں ہوگا، لیکن منصور امام صاحب کی علیت، ذہانت اور طباعی کا گرویدہ ہو چکا تھا، اس لیے جب امام رخصت ہونے گئے، تو کہا 'د بھی بھی آپ ہمارے یہاں آیا جایا کیجئے' کہتے ہیں، امام نے جواباً موسانے کہا نو کہا 'د بھی بھی آپ ہمارے یہاں آیا جایا کیجئے' کہتے ہیں، امام نے جواباً فرمایا:

لا لانك آن قربتنی فتنتنی وان اقصیتنی اخزیتنی ولیس عندك ما ارجوك ولیس عندی ما اخافك علیه وانها یغشاك من یغشاك یستغنی بك عبن سواك وانا غنی بین اغناك فلم اغشاك فیمن یغشاك (کردری ۲۶ ص ۲۹)

نہیں، تیرا قرب فتنے سے خالی نہیں اور قرب کے بعد دوری رنج کا سبب ہوگی اور تیرے باس وہ چیز نہیں ہے، جس کی مجھے امید ہے اور نہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، جس کی مجھے امید ہے اور نہ میرے پاس وہ چیز ہے، جس کی وجہ سے میں تجھ سے ڈروں، دنیا کی حکومت ودولت نے تجھے جکڑ رکھا ہے، جس کی بنا پر دوسروں سے اس نے تجھے لا پروا کردیا ہے اور میں ان چیز وں سے بے پروا ہوں جن میں تو جکڑ اہوا ہے۔

ایک روایت میں ہے۔ ابوجعفر منصور عباسی خلیفہ نے جب امام اعظم ابو حنیفہ کی

خدمت میں مسلسل گراں قدر تنحائف وہدایا اور نذرانے پیش کیے اورامام صاحب نے بڑی ہے اورامام صاحب نے بڑی بے نیازی سے تھکرا دیے ، تو ابوجعفر منصور نے امام صاحب سے گا ہے گا ہے دربار میں آنے اور ملاقات کا موقع بخشنے کی درخواست کی ، جواب میں امام ابوجنیفہ نے اس کے دربار میں بھی وہی اشعار دہرائے جو والی کوفہ عیسیٰ بن موسیٰ کے دربار میں کیے تھے

کرۃ خبز وکعب ماء
وفور ثوب مع السلامه
خیر من العیش فی نعیم
خیر من العیش فی نعیم
یکون من بعدہ الملامه
کھانے کے لیےروٹی کا کر ااور پینے کے لیے پانی کا پیالا اور تن ڈھائیئے
کے لیے موٹا جھوٹا کپڑائل جائے اور ایمان کی سلائتی اور عافیت حاصل
رہے، توبیاس سے کہیں بہتر ہے، کہیش وعشرت میں زندگی گزاری جائے
اور بعدائی کے ملامت وندامت ہو۔ (کردری جسم س)

حسن بن فخطبه کی توبه

ائمہ جور کی شکست ور بخت میں امام صاحب کے عملی اقد امات میں سے ایک اہم اقد ام عباسیوں کے سپہ سالا راعظم حسن بن قحطبہ کو ابوجعفر منصور کی جمایت ونصرت کے لیے جنگ سے باز رکھنا تھا، بیسن اسی قبیلہ طے کے جنگ جوسر دار قحطبہ کا بیٹا تھا، جس نے اپنی جنگی صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر اموی حکومت کا خاتمہ کردیا اور عباسیوں کو سریر آرائے خلافت کردیا، ابوسلم خراسانی عباسی تحریک کا اگر دماغ تھا تو قحطبہ اس تحریک کا دست و بازوہ بے در بے کامیابیوں کے بعد جب قطبہ ابن ہمیرہ کے مقابلے میں آیا، مقام واسط پر امویوں سے جنگ کرتے ہوئے زخمی ہوااور اپنی جان عباسی ایوان افتد ارکی بنیا دوں کو مضوط کرنے میں قربان کردی۔ قطبہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا حسن کی بنیا دوں کو مضوط کرنے میں قربان کردی۔ قطبہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا حسن کی بنیا دوں کو مضوط کرنے میں قربان کردی۔ قطبہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا حسن

عبای جیوش کا کمانڈر جنرل منتخب ہوااور اس نے اپنے باپ کی طرح پوری وفاواری کا جوت فراہم کیا، اس کے ہاتھوں اموی خلافت ختم ہوئی، خودسفاح اور اس کے بعد منصور حسن بن قطبہ کی فوجی صلاحیت، دلیری وقوت کے معترف در ہے اور وہ مسلسل تقریباً پندرہ سال تک عباسی افواج کا سپر سالا راعظم رہا، اس دور ان اپنی عسکری تنظیم اور قوت حرب وضرب سے ہر معرکہ بیس کا میابی حاصل کی عباسیوں کے خلاف المصنے والی ہر بعناوت وضرب سے ہر معرکہ بیس کا میابی حاصل کی عباسیوں کے خلاف المصنے والی ہر بعناوت وضور شیس اس نے نمایاں کا رنا ہے انجام دید، اس سلط بیس اس کی تلوار مسلمانوں کا مورش میں اس نے نمایاں کا رنا ہے انجام وجہ ہے کہ عباسی خلفا کا اعتاد ہمیشہ اس پر قائم رہا اور انہوں نے اپنی نواز شوں سے خوب سر فراز کیا عباسی افواج کا معتمد کمانڈر ان چیف جب امام صاحب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو اپنے سابقہ جرموں سے تا ئب ہوکر ہوئے جیف جب امام صاحب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو اپنے سابقہ جرموں سے تا ئب ہوکر ہاردیتا ہمیشہ کے لیے دنیا کی سب سے بروی حکومت کی فوج کی اعلیٰ ترین سر برائی کو شوکر ماردیتا ہمیشہ کے لیے دنیا کی سب سے بروی حکومت کی فوج کی اعلیٰ ترین سر برائی کو شوکر ماردیتا ہمیشہ کے لیے دنیا کی سب سے بروی حکومت کی فوج کی اعلیٰ ترین سر برائی کو شوکر ماردیتا ہمیشہ کے لیے دنیا کی سب سے بروی حکومت کی فوج کی اعلیٰ ترین سر برائی کو شوکر ماردیتا

نفس ذکید کے خروج ۱۹۵ ہے۔ ایک سال قبل وہ امام صاحب کی بارگاہ میں خلیفہ منصور کی طرف سے دئ ہزار کی رقم بطور نذر لے کر حاضر ہوا ہیں نام مائن نذرائے کود کی کر بیٹان ہوئے ،حسن نے امام صاحب کی اس پریٹانی کو چرت کی نظر سے دیکھا، کیوں کہ لوگ شاہی تخا کف سے خوش ہوتے ہیں اور امام پریٹاں خاطر ہور ہے سے ، رقم کو لینے سے سراسرا نکار کر دیا۔ اس طرح وہ امام کی عظمت کر دار سے پہلی بار متاثر ہوا اور امام صاحب کے پاس آنے جانے لگا۔ بیدہ ذمانہ تھا، جب جمہ بن عبداللہ اور ان ہوا اور امام صاحب کے پاس آنے جانے لگا۔ بیدہ ذمانہ تھا، جب جمہ بن عبداللہ اور ان کے بھائی ایر اہیم کی تحریک چاز ،کوفی ، بھرہ میں بال و پر پھیلار ہی تھی اور عبائی تکومت کے بھائی ایر اہیم کی تحریک چاز ،کوفی ، بھرہ میں بال و پر پھیلار ہی تھی اور عبائی تکومت کے خوادر ظالم خالف بی تحویل کی مور ہی تھی۔ براہ راست امام اعظم اس تحریک ہیں شریک تھے اور ظالم عباس تحکومت کا قیام جا ہتے ہتے۔ اسی دور ان عباس میں بن قبل ہر جب کی تکوار سے مسلمانوں کا خون فیک رہا تھا اور جس نے ہزاروں ب

ہے لوٹ علمی ودین شخصیت سے متاثر ہوکراپی معصیت شعار زندگی سے تائب ہونے کے لیے حاضر ہوااوراس نے کہا:

انا مین تعلمہ وعملی لایعفی علیك فهل لی من توبة. میرے بارے میں آپ کوخوب معلوم ہے،میرا کردار آپ پر پوشیدہ نہیں، کیا

میرے بارے میں آپ لوحوب معلوم ہے،میرا کردار آپ پر پوسیدہ ہیں، نیا میرے لیے تو بدکی کوئی سبیل ہے؟

امام اعظم نے جوابا ارشادفر مایا''نعم'' ہاں! حسن بن قطبہ نے عرض کی ،اس کی کیا صورت ہے؟امام اعظم نے فرمایا؛

ان يعلم الله عزوجل نيتك نية صادقة الله نادم على ماقلت واخذت والله اذا خيرت بين ان تقتل مسلباً او تقتل تحتار قتلك على قتله وتجعل الله عزوجل على نفسك عهدا ان لاتعود الى شئ مهاكنت فيه فأن وفيت فهى توبتك.

فأنى قد فعلت ذالك وعاهدت الله تعالى ان لااعود في شئ

بقینا میں ایبائی کروں گاء میں خداکی بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ اب تک

جن گناہوں (لینی مسلمانوں کے آل) کا میں ارتکاب کرتارہا، دوبارہ ان کی طرف نہیں بوٹوں گا۔

حسن کی بیرتو بدتوبیة النصوح تھی ، اسپنے عہد پر پوری عمر قائم رہا اور اس نے سخت امتحان میں بھی ثابت قدمی دکھائی، ۱۳۵ چیس جب زور وشور کے ساتھ تفس ذکیہ نے مدینه میں اور ابراہیم نے بھرہ میں خروج کیا، تو منصور نے اسیے برانے وفادار کمانڈرحسن بن قطبہ کو طلب کیا،حسن دربار کی حاضری سے پہلے امام صاحب کی خدمت میں يهنجا، واقعه مصطلع كيارامام في فرمايا:

قد جاء ك اوان توبتك اما انت فقد عاهدت الله ماقد علمت فأن وفيت له ارجوان يتوب الله عليك وان عدت اخذت بمأ مضي ايامك ومابقي.

حسن تمهاری توبه کے امتحان کا وقت آگیا، اگرتم خدا سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوتو مجھے امید ہے کہ خداتہاری توبہ قبول فرمائے گااور اگراہیے عہد یر قائم نہیں رہتے ہوتو جو کھے تم نے اب تک کیا ہے اور آئندہ کرو گے،اس کی سز اسہیں ملے گی۔

بين كرحسن في كما: "السلهم انى افى بما عاهدت بك "مين خداكوكواه بناكر کہتا ہوں کہ آپ سے جوعہد میں نے کیا اسے بورا کروں گا۔

اس کے بعد حسن بن قطبہ منصور کے دربار میں پہنچا اور بیاری کاعذر کرے مستعفی ہونے کی خواہش ظاہر کی الیکن منصور نے است قبول نہیں کیا اور جب مقابلہ پر جانے کے لياصراركيا،توحس بن قطيه في كها:

يا امير البومنين اني لست بسائر الي هذا الوجه ان كان لله طاعة فيمن قتلت في سلطانك فلي منه أوفر الحظ وأن كأن معصية حسبي ماقتلت.

اے امیر المونین! میں اس مہم کی شرکت سے معذور ہوں ، اب تک جن لوگوں کوآپ کی حکومت میں میں قبل کرچکا ہوں ، اگر بیضدا کی اطاعت کے لیے میں نے کیا، تو اس راہ میں بہت کچھ کما چکا اور اگر بیمعصیت ہے، تو گناہ اور نافر مانی کا یہی ذخیرہ میرے لیے کافی ہے۔

بین کرمنصور غضب ناک ہوا اور کہا، کس نے میرے وفادار موروثی جرنل کو بہکا دیا۔ دربار میں حسن کا بھائی حمید موجود تھا، اس نے کہا ہم ایک سال سے حسن کے اندر بہنو میں اور ہمیں اندیشہ تھا کہ غیروں سے مل گیا ہے۔

(موفق ج مس ۱۸۱–۱۸۸)

حسن کے انکار کے بعد منصور نے حمید بن قطبہ کو یہ خدمت سونپی اور اسے عیسیٰ بن موئ کی سرکردگ میں مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیجا، چنانچینس ذکیہ کے مقابلے میں عبای فوج کی کمان حمید نے کی۔شوال ۱۹۵ جیس جنگ ہوئی حمید نے نفس ذکیہ کے سینے میں نیزہ مارا،سرقلم کر کے عیسیٰ کی خدمت میں بھیجا اور عیسیٰ نے منصور کے پاس کوفہ بھیج

مدینه کی مہم سے فارغ ہوکر ابراہیم بن عبداللہ کے خلاف بھی حمید عباسی فوج کا کمانڈر بنا '' ناخرا'' کے میدان میں (جوکوفہ سے اڑتالیس میل کے فاصلے پر ہے) حمیداور ابراہیم کی فوج میں لڑائی ہوئی، ابتدا میں حمید کوشکست ہوئی اور وہ بھا گئے لگا، کین اس دوران ابراہیم شہید کرڈالے گئے اور جنگ کا یا نسه بلیك گیا۔

امام اعظم نے نفس ذکید کی تحریک کاعملاً ساتھ دیا اور اس حمایت کی ایک شکل رہمی تخصی کہ انہوں نے عباسیوں کے سب سے معتمد، وفا دار سپیہ سالا رحسن بن قبطبہ کو ابراہیم اورنفس ذکیہ کے مقابلہ میں صف آرا ہونے سے روک دیا، جو بلا شبہ امام اعظم کا ایک بہت بڑا کارنا مہتھا۔

حسن كامنصور كي مكم كو برملامستر دكر دينا اور جنگ كى شركت سيه صاف صاف

## حفزت امام اعظم الوحنيفه ويمينية كالحراق المحالي المحالية كالماريخ المحالية كالماريخ المحالية كالماريخ المحالية كالماريخ المحالية كالماريخ المحالية المحالية

انکارکردینا،سلطان جابر کے روبرومعمولی بات نتھی ہمنصورسو پینے پر مجبور ہوگیا کہ اس موروثی وفادارکوکس نے بہکا دیا، چنانچہ اس نے اپنے اعیان سلطنت کے سامنے اس مسئلےکورکھااور ہو جھا:

من هذا الذی یفسد علیناً هذاالرجل. کون ہے جواس آ دمی (حسن) کوہم سے بگاڑر ہاہے؟ تو در ہاریوں نے بیخبر دی' انبہ یسد خسل عسلی اببی حنیفة' اس کی آمدور فنت ابوحنیفہ کے پاس ہے۔ بیخی اس کاریتغیر ابوحنیفہ کی دین ہے۔ (ایضا)

# نفس ذكيه كاخروج إورامام اعظم كي حمايت

محمہ بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب خانوادہ سادات حسنی کے چتم و چراغ سے ،ان کی ذات میں جسن ظاہری اور کمال باطنی کے جلو ہے بجین بی سے ظہور پذیر ہے۔ امویوں انہیں خصوصیات کی وجہ سے لوگ آپ کونٹس ذکیہ کے لقب سے یادکرتے تھے۔امویوں کے آخری دور میں بی سادات نے انقلاب حکومت کی در پردہ تحریک چلائی اور اس کام کے لیے سیاسی حکمت عملی بروئے کارلائی گئ عباسی تحریک کے ساتھ بی ساتھ اس تحریک انہوں نے سے بھی بال و پر پھیلائے ،لیکن باضا بطہ اس تحریک کا ظہور نہیں ہوا تھا، کہ عباسیوں نے امویوں کا قلع قبع کردیا اور زمام اقتد ار بنوعباس کے ہاتھوں میں آگئی۔

عباس تحریک اس بنا پر کامیاب ہوئی تھی، کہ انہوں نے مسلمانوں سے عہد کیا تھا، کہ ہم رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، حکومت ملنے پر ہم کتاب وسنت کی روشنی میں عمل کریں گے، روج اللہ کے قیام کی کوشش کریں گے، روج الثانی میں اللہ کے الثانی میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ کی کوشش کریں گے، روج الثانی میں اللہ کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت ہوئی، تواس نے اپنی پہلی تقریر میں کھاتھا:

انى لارجوان لاياتيكم الجور من حيث اتاكم الحير ولا الفساد من حيث جائكم الصلاح

میں بیامیدرکھتا ہوں، کہ جس خاندان سے تم کو خیر ملی تھی ، اس سے ظلم وستم اور جہال سے تم کوصلاح ملی تھی ، وہاں سے نسادتم نہ یا و گے۔ سفاح کے بعداس کے چیانے تقریر کرتے ہوئے اہل کوفہ کو یقین دلایا:

ايها الناس انا والله ماخرجنا في طلب هذاالامر لنكثر ـ لجينا ولا عقبانا ولانحفر نهرا ولا نبني قصرا وانبأ اخرجنا الانفة من اشرارهم حقنا والغضب لبني عبنا وما كوننا من اموركم ومن شؤنكم ولقد كأنت اموركم ترمضنا ونحن على فرشناوشيد علينا سيرة بني امية فيكم وخرقهم بكم واستدلالهم لكم واستشارهم بفيئكم وصدقاتكم ومفاتكم عليكم لكم ذمة الله تبارك للهوذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة العباس رحمه الله ان نحكم فيكم بها انزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة منكم والحاصة سيرة رسول الله صلى عليه وسلم.

ہم اس کیے ہیں لکتے ہیں، کہاسینے کیے ہیم وزرجمع کریں یا محلات بنائیں اور ان میں نہریں کھود کر لائیں، بلکہ ہمیں جس چیز نے نکالا ہے، وہ بیہ ہے، کہ جاراحق چھین لیا گیا تھا اور جارے بنی عم (آل الی طالب) پرظلم کیا جار ہا تھااور بنو امیہ تمہارے درمیان برے طریقوں پر چل رہے تھے۔ انہوں نے تم کو ذلیل وخوار کررکھا تھااور بیت المال میں بے جاتصرف كررب عظداب ممتهار درميان اللذكى كتاب ربول اللدكى سيرت ُ کےمطاب**ق عمل کریں گے۔** 

خلیفہ سفاح اور عماسی زعماکے بلند بانگ اصلاحی دعووں کو مدنظر رکھتے ہوئے بچھ دنوں کے لیے حتی تحریک کی رفنارروک لی گئی، وہ حالات کا جائزہ لے رہے تھے، کہ ظلم وعدوان کے خلاف کامیاب ہونے والی عباس تحریک عدل وانصاف کی بنیادوں پر حکومت قائم کرتی ہے یا امویوں کی طرح قیصر و کسری کی روش پر گامزن ہوتی ہے۔ پچھ ہی دنوں کے بعد عباسیوں کے چہرے سے نقاب اٹھنے لگی اور واضح ہو گیا کہ مخص حصول حفرت امام اعظم ابوعنيفه رئيلة على المنطق المعنيف المنطق ال

افتدارکے لیے عماس تحریک نے عدل وانصاف اور اصلاح حکومت کی عما پہن رکھی تھی ، جب اقتدار حاصل ہو گیا، تو وہ کھلے بندوں امویوں کی راہ پر چل پڑے ظلم وتعدی اور آمریت کو اپنا شعار بنالیا، اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بہیانہ سفا کیوں سے بھی در لیخ نہ کیا جاتا۔

دمشق کی منتے کے بعد عباس فوج نے وہاں قبل عام کیا۔ ۵۰ مرمزار بے گناہوں کو تهه نیخ کیا،ستر دنوں تک جامع بنی امیدگھوڑوں کا اصطبل بنی رہی ،تمام اموی خلفا کی قبریں کھود کر ہٹریاں جلا دی گئیں۔موصل میں بغاوت ہوئی ،تو سفاح نے اپنے بھائی کی کو بھیجا، اس نے اعلان کیا، جولوگ شہر کی جامع مسجد میں جمع ہوجا تیں گے انہیں ایک امان ہے، گیارہ ہزار کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، تو ان پناہ گزینوں کو تہہ تیج كرديا گيا، پھران مقتولين كے بچوں اور بيوا ؤں كوبھى قتل كر ڈالا گيا،مسلسل تين دن تک کل وغارت گری کا بازارگرم رہا۔ یزید بن عمر بن مہیر ہ کوسفاح نے امان نامہ لکھا تھا، کیکن بعد میں اسے قبل کراڈ الا۔ آل علی سے قرابت کے باوجود عناد وحسد کا وہی روب باتی رہا، جواموبوں نے قائم کیا تھا، چنانچہ محد نفس ذکیہ کی تحریک عباس حکومت کے خلاف ھیماچے میں اس طرح ظہور پذیر ہوئی ، کہ تحریک کا مرکز مدینة منورہ کو بنایا گیا اوروہاں سے اسلامی بلا دوامصار میں نفس ذکید کی بیعت اور انقلاب حکومت کے لیے فضاساز گار کرنے کی غرض سے معتمد نمائندے بھیجے گئے۔المسعو دی نے مختلف صوبہ جات میں بھیجے گئے افراد کی ریفہرست تحریر کی ہے علی بن محدنفس ذکیہ مصر،عبداللہ بن محمد انفس ذکیهخراسان ب<sup>حس</sup>ن بن محم<sup>نف</sup>س ذکیه یمن بموی<sup>ل</sup> بن عبدالله جزیره (موصل وغیره) يجي بن عبداللدر ب اورطبرستان ، ادريس بن عبداللدا فريقه ، مراكش وغيره اورابرا جيم بن عبداللدكوبصره بهيجا كيا\_

ان تمام علاقوں میں اس تحریک کو پذیرائی حاصل ہوئی ، چنانچہ محمد بن عبداللہ نفس ذکیہ نے مدینہ میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ منصور عباسی ان دنوں بغدا د کی تغییر میں مصروف تھا، جب نفس ذکیہ کے خروج کا اسے علم ہوا، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بدحواس کے عالم میں کوفہ پہنچا۔اس کی پریشانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے، کہ منصور نے ولی عہد حکومت عیسیٰ بن موئی کو بلاکر کہا، بھائی! جو پچھ ہور ہاہ اس سے غرض صرف میر ااور تہارا فائمہ کرنا ہے، اب دوہی صورت ہے، مدینہ تم جاؤ اور میں کوفہ میں رہوں یا مدینہ میں فوج لے کرجا تا ہوں اور کوفہ کی گرانی تم کرو۔

اور میں کوفہ میں رہوں یا مدینہ میں فوج لے کرجا تا ہوں اور کوفہ کی گرانی تم کرو۔

(کالی جھی میں دوری کالی جھی میں کہ کو بیا کی کو بیا کہ کی بیانہ کی کی بیانہ کی کہ کہ کی ہوں۔)

منصور کوف میں رہا اور اینے بھائی عیسیٰ بن موسیٰ کوحمید بن قطبہ کے زیر قیادت فوج دے کر مدینہ بھیجا منصور کے کوف میں قیام کی وجہ ریہ ہوئی ، کہ ابوجعفر منصور کو ابراہیم اور محمد كے خروج كاعلم ہوا، تواس نے عبداللہ بن على سے جواس كى قيد ميں تھا، دريافت كرايا، كەمحمد نے خروج کیا ہم اس کے بارے میں اگر کوئی مفید مشورہ دے سکتے ہوتو دو، (عبداللہ بن علی عباسیوں میں بڑا مدہر مانا جاتا تھا)اسنے کہا میں قیدی ہوں اور قیدی کی رائے بھی قیدی ہوتی ہے، پہلےتم مجھے آزاد کردو، پھرمیری رائے بھی آزاد ہوجائے گی،اس کے جواب میں ابوجعفرنے کہلا بھیجا، کہا گروہ دونوں میرے دروازے تک بھی آ جا کیں تب بھی میں تھے ر ہانہ کروں گا یا در کھ کہ میں اب بھی تمہار نے حق میں محد سے اچھا ہوں اور بیہ حکومت تہارے ہی خاندان کی ہے، اس پرعبداللہ بن علی نے جواب دیا اچھا میکرو، کہ فورا کوف جا کراہل کوفہ کے سینوں پر بیٹھ جاؤ، چوں کہ اہل کوفیاس خاندان کے شیعہ اور انصار ہیں ، ا س وجہ سے شہر کے جاروں طرف فوجی چوکیاں بٹھا دو، جوشخص وہاں سے کسی طرف بھی جا تا یا کسی سمت سے بھی آتا ہو، اس کی گردن ماردو۔ مسلم بن قنیبہ کوفور آاسینے یا س بلاؤ (بیہ اس وفت رئے میں تھا) پھر اہل شام کولکھا کہ جو خاص بہا در اور جنگ جو وہاں ہوں ،وہ ڈاک کے گھوڑوں کے ذریعہ نیزی ہے منزلیں طے کر کے تنہارے پاس آئیں ، پھران کو خوب رقم اورانعام دے کرمسلم بن تنیبہ کی قیادت میں محر کے مقاسلے پر بھیجو، ابوجعفر نے ابیابی کیا۔

عباسیوں کے دورافتد ارمیں بہت ی بغاوتیں رونما ہوئیں، لیکن ایسامتی اورمنظم خروج کھی نہیں ہوا، مدینہ میں امام مالک سے نفس ذکیہ کی بیعت کے بارے فتو کی پوچھا گیا: ''جماری گردنوں میں تو خلیفہ منصور کی بیعت ہے، اب ہم دوسرے مدعی خلافت کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں، تو انہوں نے فتو کی دیا، کہ عباسیوں کی بیعت جبری تھی اور جبری بیعت بشم یا طلاق جو بھی ہو باطل ہے'۔ (طبری ۲۰ سر)

مرینے میں اس فتو ہے کا خوش گوار اثر ہوا اور مدافعانہ جنگ کی تیاریاں شروع کردی
گئیں، خندق دوبارہ صاف کی جانے گئی، ایسامحسوس ہوتا تھا، کہ عہد نبوی لوٹ آیا ہے اور
اہل مدینہ خلافت راشدہ کے عہد کو دوبارہ لانے کی تدبیروں میں سرگرم عمل ہیں۔ دوسری
طرف اس تحریک کے نمائندے اسلامی بلا دوامصار میں کا مرانیوں کے مراحل طے کررہے
تھے، منصور کوکوفہ میں ہر روز مختلف صوبوں سے بخاوت کی خبریں موصول ہواکرتی
تھیں۔ کان سکل یوم یاتیہ فتی من نا حید درایانی جس ۲۹۸ (این میں ۲۹۸)

بہااوقات پریشانی کی حالت میں وہ کہنا ''بخدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں''بھرہ، فارس، اہواز، واسط، مدائن، سوادجگہ جگہ سے سقوط کی خبریں آتی تھیں اور ہرطرف سے اس کو بغاوت بھوٹ پڑنے کا خطرہ تھا، دومہینے تک وہ ایک ہی لباس پہنے رہا، بستر پر نہ سویا رات رات بھر مصلے پر گزار دیتا، کوفہ سے فرار ہونے کے لیے ہروفت تیزرفنار سواریاں تیار کررکھی تھیں۔

حنى ساوات كى يتركي معمولى تركيك بين هي ، بلك قمام اسكامى ونيا بس بيه ياكرايا گيا تها، كه زمين تياركرك ايك بى تاريخ بين عباسى حكومت كا تخت الث ديا جائے ،
اندربى اندربيسارے انظامات مكمل بو چكے تقے اور تھيك ايك مقررتاريخ بين بغاوت كا اعلان كرديا گيا، حالت اتن نازك بوگئ تنى جس كا اندازه يافعى كى نقل كرده آراسي بخو بى بوسكتا ہے وہ كلھتے ہيں: "لولا السعادة لسل عرشه "اگرمنعوركا اقبال نه بوتا، تواس كا تخت الث يركا تھا۔ (جاس ١١١) امام اعظم کا نقط نظر غیراسلامی طرز حکومت اور ظالم حکمرانوں کے متعلق بیرتھا کہ ان کے خلاف قبال کیا جائے ،اسی بنا پر امام اوزاعی نے کہا تھا کہ ہم نے ابوحنیفہ کی ہر بات برداشت کی یہاں تک کہ وہ تلوار کے ساتھ آگئے ( یعنی ظالموں کے ساتھ قبال کے قائل ہوگئے ) اور بیرہارے لیے نا قابل برداشت بات تھی۔

(احكام القرآن للجساص ج اص ٨١)

محدثین کے نزدیک سلطان جابر کے خلاف خروج جائز نہیں تھا، اس بنا پر امام اوز اعی نے بیریات کہی۔

امام اعظم کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں مسلک بیر تھا کہ ابتداء ' زبان سے روکا جائے ، لیکن اگر سیدھی راہ نہ اختیار کی جائے تو پھر تکوار اٹھانا فرض ہے۔(ایضا)

ابراہیم الصائغ کے بیان میں گزر چکا ہے کہ امام صاحب ظالم حکومت کا تختہ برور وقوت الٹ دینے کے قائل تھے، جب کہ قیادت صالح ہواور رفقائے تحریک تخلص تجربہ کارہوں۔ نفس ذکیہ کی قائد انہ صلاحیت ان کے رفقائے اخلاص اور نظیمی قوت سے جب وہ باخبر ہوئے اور یہ بمجھ لیا کہ یہ تحریک اتن طاقت ور ہے، کہ عباسی افتذار کی این نے سے این نے بجاسکتی ہے، اس میں شرکت محض جان کا ضیاع نہیں، بلکہ حصول مقصد کے این بیا بنات بھی روشن ہیں۔ ابراہیم بھر و میں کا میابیوں سے ہم کنار تھے، ان کے نمائند کے امکانات بھی روشن ہیں۔ ابراہیم بھر و میں کا میابیوں سے ہم کنار تھے، ان کے نمائند کے کوفہ بھی بین جھی ہوئی تھیں۔ کوفہ بھی بین جھی ہوئی تھیں۔ کوفہ بھی بین تھیں، کوفہ کے اندرایک لاکھ تکواریں عباسی حکومت کا تختہ الٹ دینے کے لیے نیام میں چھی ہوئی تھیں۔

(اليافعي جاس ١٩٩٩)

اس کیے انقلاب حکومت کے فرض سے سبک دوش ہونے کے لیے اب امام صاحب کھلے میدان میں آئے ،ابراہیم اورنفس ذکیہ جن سے ذاتی طور پر انہیں واقفیت تقی، انہیں یقین تھا، کہ یوگ ان میں سے ہیں 'ر جال یہ اس علیہ مامونا علی دین ''جوقیادت کے معیار پر پورے اتر رہے ہیں اور جن کی دینداری پرلوگوں کواظمینان ہے چنا نچہ امام صاحب نے کھل کران کی حمایت کی اور اس سلسلے میں منصور کے جابرانہ اقتدار کی مطلق پرواہ نہ کی، آپ لوگوں کواعلانی نفس ذکیہ کی بیعت اور ان کے نمائندے ابراجیم کی حمایت پرآمادہ کرتے۔ مصرین کابیان ہے: ''کان ابو حنیفة یجاهو فی امرہ ویامر بالنحووج معہ ''ابراہیم کی رفاقت پرامام ابو حنیفہ لوگوں کو اعلانہ ابھارتے اور لوگوں کو اعلانہ ابھارتے اور لوگوں کو اعلانہ ابھارتے اور لوگوں کو اعلانہ ابھارت

امام صاحب ابراہیم کے تعاون کو جج نفل پر بھی فوقیت دیتے تھے، مشہور محدث ابراہیم کا ابراہیم کا ابراہیم کا ابراہیم کا ابراہیم کا مساحب سے پوچھا کہ فل بہتر ہے یا ابراہیم کا ساتھ دینا؟ امام اعظم نے فرمایا ' غزوة بعد حجة الاسلام افضل من حمسین حجة ''اس جنگ میں شرکت بچاس جج نفل سے زیادہ افضل ہے۔ (مونق جمسیم)

ای طرح حین بن سلمہ بیروایت بیان کرتے تھے، کہ میں نے ایک عورت کود یکھا کہ امام ابوحنیفہ سے ابراہیم بن عبداللہ کے زمانہ خروج میں پوچھ رہی ہے کہ میرالڑکا ابراہیم بن عبداللہ کی تائید کررہا ہے اور میں اس کو منع کرتی ہوں، مگرنہیں ما نتا، امام نے عورت سے کہا 'دلات منعی ''ایسے نیک کام سے اپنے لڑکے کونہ روک جماد بن ایمن کہتے ہیں، اس زمانے میں ہم دیکھتے تھے، کہلوگوں کو امام ابوحنیفہ ابراہیم کی امداد ونصرت پر آمادہ کردہے ہیں اور ہرایک کوان کی بیروی اور رفاقت کا تھم دے رہے ہیں۔

(موفق ج۲ص۲۷)

اس زمانے میں امام صاحب ابراہیم کی جمایت کا لوگوں میں اعلان فر مایا کرتے تھے۔زفر بن بزیل کابیان ہے 'کان ابوحنیفة یہ جھر بالکلام ایام ابواھیم جھارا شدیدا ''ابراہیم کے زمانے میں امام صاحب اعلانیہ بلند آواز سے گفتگو کرتے شے۔(مونق جاس ایا)

آپ نے اس قدر ابراہیم کی حمایت کی کہان کے شاگر دوں کوخطرہ پیدا ہوگیا، کہ ہم سب باندھ لیے جائیں گے۔ (الکردری ج ۲ ص۲۷)

امام صاحب ابراہیم کی حمایت میں عباسی فوج کے خلاف جنگ کرنے کو کفار کے خلاف جہاد پر بھی فوقیت دیتے ہے مشہور محدث ابراہیم بن محمد الفز اری جوشامی سرحد "مصیصہ" کی چھاونی میں فوجیوں کی تربیت کیا کرتے تھے،ان کے بھائی حسن نے امام صاحب کے فتو بے پر ابر ہیم طالبی کا ساتھ دیا اور قتل کیے گئے، واقعہ کو فرازی اس طرح بیان کرتے ہیں۔

۔ میں مصیصہ میں تھا، خرملی کہ میرے بھائی حسن نے ابراہیم طالبی کا ساتھ دیا تھا،
اسی جنگ میں کام آیا، میں اس خرکون کرسیدھا کوفہ پہنچا، یہاں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ میرے
بھائی کو ابوطنیفہ نے فتوی دے کرفتل کرایا ہے، میں ان کے پاس آیا اور پوچھا، تہہیں نے
میرے بھائی کوفتوی دے کر اس طالبی کی رفافت پر آمادہ کیا؟ امام صاحب نے فرمایا
ہاں! میں نے ہی اس کوخروج کافتوی دیا تھا، یہن کرابراہیم نے کہا" لاجے زاك اللہ
حیر ا' خدااس کا تجھے اچھا بدلہ نہ دے۔ امام نے فرمایا، یہی میری رائے ہواوراس کے
بعدابراہیم سے خاطب ہو کرفر مانے گے

لو انك قتلت مع اخيك كان خير الك من المكان الذى جئت منه تم الني جئت منه تم الني بهائى كساته شهيد موجات ، توجهال سے تم آئے مو، وہال ك قيام سے يہ بات تمهار بي بهتر موتی (تاريخ بندادج ۱۳۸۵) امام عظم نے فزارى كے سامنے اپنى رائے اور فتو بكا اقر اراس وقت كيا، جب ابراہيم شهيد موسي تنے اور منصور كے خلاف الحفے والا طوفان تقم چكا تھا، نيز فزارى عباسيوں كے ہم نوا بھى تنے، الى صورت ميں امام صاحب نے الين موقف كا برملا عباسيوں كے ہم نوا بھى تنے، الى صورت ميں امام صاحب نے الين موقف كا برملا اظهار كرك ثابت كرديا تھا، كمانيوں نے حق كى جمايت كى تقى اور اب بھى اسى نقط نظر بر قائم بين۔

# حفرت امام اعظم ابوصنيفه بروانية

كوفه كے عہدہ قضا كى بيش كش

تفس ذکیداور ابراہیم کے خروج اور انقلانی کوششوں کو ناکام بنانے کے بعد منصور السلاح میں کوفہ سے بغداد پہنچا اور بغداد کی تغییر میں مصروف ہوگیا۔ اس نے نفس ذکیداور ابراہیم کے خروج میں ان کے حامیوں کو چن چن کرمل کیا یا قید و بند کی صعوبتوں سے دوجار کیا۔ امام دارالجرت مالک بن انس کوبھی کوڑوں سے مارا گیا اوران کے ایک ہاتھ کوشانے سے اکھیردیا گیا،جس کےصدے سے تمام عمروہ پوری طرح اپنا ہاٹھ اٹھانہ سکتے تھے۔منصور کو بیرحقیقت بھی معلوم تھی ، امام ابوحنیفہ نے ابراہیم کا ہرمکن حد تک ساتھ دیا ہے، بلکہ اس تاریخی شورش کے زمانے میں اس کے معتمد سپیرسالارحسن بن قحطبه کومسلمانوں کےخلاف فوجی کمان سے روک دیا ،اسی کا اثر تھا، کہ جب منصور نے حسن بن قحطبہ کومہم پر بھیجنا جا ہا، تو اس نے اپنی جان کی پروا کیے بغیرصاف صاف انکار کردیا۔ بیروہ اسباب تھے، جن کی بنا پرمنصور امام اعظم کا وہمن بن چکا تھا،لیکن عالمانہ و جاہت اور بلاد اسلامی میں آپ کی عبقری شخصیت کے اثر ونفوذ ہے بھی اچھی طرح واقف تھا،اس لیے آپ کے خلاف انتقامی کارروائی سے فی الحال بازر ہا،لیکن اس کام کے لیے وہ موقع کی تلاش میں تھا،غالبًا ۱۸۸ میں کوفہ کے قاضی عبدالرحمٰن بن ابی لیل کا انتقال ہوا، تو وہاں کی مند قضا کے کیے قاضی کے ا نتخاب کا مرحلہ پیش آیا ، چنا نجے منصور نے حسنب ذیل علما کو ہارگاہ خلافت میں طلمی کا تھکم بهيجاء امام اعظم ابوحنيفه وسفيان تؤرى وشريك بن عبدالله يخعى ومسعر بن كدام رضوان الله عليهم بيؤيارون دارالخلافت بغداد بلائے محتے،خليفه كى طلى سے ان لوگوں كويفين ہوگیا تھا، کہ حکومت کا کوئی عہدہ یا قضا کی خدمت تبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا سے حضرات حکومت کی سمی بھی ذیے داری کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے، وہ جانتے ہے کہ تخصی اقتدار میں آزادی کے ساتھ اسلامی تھے پر کام کرنا دشوار ہے اور فیصلہ مقد مات میں عدلیہ پر حکومت خاوی ہوتی ہے، اس کیے سی مجمی عہدہ کومنظور کرنے کا

مطلب بيہ ہوتا ہے كہ علم وتقوى كوافتدارى جينث چڑھاديا جائے، جب بيہ حضرات خليفہ منصور كے پاس پیش كيے گئے، تواس نے كہا، "لم ادعكم الا بيخير "ميں نے تم لوگوں كواچھے مقصد كے تحت بلايا ہے۔

مسعر بن کدام کودیکھا گیا کہ وہ صف سے نکل کرخلیفہ کی طرف بڑھے چلے جار ہے ہیں اور بے محابا ابوجعفر کے ہاتھ کوا بینے ہاتھ میں لے کرمصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں:

کیف حالک یا امیرا لمومنین وکیف کنت بعدی وکیف جواریك وکیف دوابك تولینی القضاء

اے امیر المونین! آپ کا حال کیسا ہے؟ میرے بعد آپ کیے رہے اور آپ کی باندیوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے مویشیوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے مویشیوں کا کیا حال ہے؟ آپ مجھے قاضی بنادیجے!

ایک درباری اس حرکت کود کی کرآگ بڑھا اور کہا کہ بیشخص تو پاگل ہے، انہیں دربارے نکال دیا گیا، اس طرح مسعر کی جان بچی۔ سفیان تو ری بھی کسی بہانے بھاگ فکے، اب امام اعظم اور قاضی شریک خلیفہ کے سامنے تھے، ابوجعفر منصور نے آمام صاحب کوسائٹے بلایا اور کہا، میں تم کو کوفہ کا قاضی بنانا چاہتا ہوں، آپ نے جوابا ارشاد فرمایا:

یا آمیر المومنین آن النعمان بن ثابت بن مملوك المخزاز بالكوفة واهل الكوفة لا پرضون آن یلی علیهم ابن مملوك خزاز.

لیعن اے امیر المونین امیں نعمان بن ثابت خزاز کا بیٹا ہوں ،میر انسی تعلق عرب کے کسی معزز خاندان سے نہیں ،کوفہ والے خزاز کے بیٹے کی امامت برداشت نہ کریں گے۔

منصور کوبات مجھ میں آئی اوراس نے کہا، آپ نے سے کہا۔

امام صاحب نے اپنی معذرت کچھاس طرح بیش کی کہ منصور مزید اصرار نہ کرسکا، اس طرح آپ کوفہ کے عہدہ قضا سے نیج گئے۔

منصور نے شریک کو قضا کی پیش کش کی، انہوں نے دماغی ضعف کا بہانہ کیا،
تومنصور نے کہا: 'اسکت مابقی غیر ك احد خد عهدك' 'چپ رہو،تہارے
علاوہ کوئی باقی نہیں رہا،عہدہ کوقبول کرلو۔

شریک:۔اے امیر المونین! مجھے نسیان ہے منعور:۔روزانہ رغن با دام میں فالودہ بناکر بلانے کا حکم تمہارے لیے دے دول

> شریک: بین صادراورواردسب کافیصله کرولگا-منعور: یتم میرااورمیری اولا د کابھی فیصله کروگے۔ شریک: آپ مجھے ہے اپنارعب ود بد بدروک کیجے۔ منعور: یکھیک ہے۔

شریک نے ان شرطوں کے ساتھ عہدہ قضا قبول کرلیا۔ بغداد کے منصب قضا کی پیش کش اور اسیری

بغداد کی تغیر ونزئین سے مکمل طور پر فارغ ہونے کے بعد ابوجعفر منصور کو وہاں کی مند قضا کے حلاوہ مند قضا کے حلاوہ مند قضا کے حلاوہ مند قضا کے حلاوہ تمام دیار وامصار کے قاضوں کا چیف بھی ہو، یہ قاضی القصاۃ کا عہدہ تھا، جس کے لیے خلیفہ کی نگاہ امتخاب امام ابوطیفہ پر پڑی اور اس نے کوفہ کے گورزعیسیٰ بن موی کو لکھا کہ 'احسال اب حنیفۃ ''ابوطیفہ کوسوار کر کے میر بے پاس بھیجو! ڈاک کی سواری کا انتظام کیا گیا اور امام صاحب کوسوار ہونے کے بعد گھر جانے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ انتظام کیا گیا اور امام صاحب کوسوار ہونے کے بعد گھر جانے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ براہ راست بغداد روانہ کر دیا گیا۔ امام صاحب ور بار خلافت میں پہنچ ، منصور نے کہا، براہ راست بغداد کے قاضی القصاۃ کا عہدہ قبول کرلیں اور پوری سلطنت عباسیہ کے قاضی آپ

کے ماتحت کام کریں گے۔ آپ نے انکار کردیا اور مختلف تاویلیں اور عذر پیش کے۔
منصور نے تئم کھائی کہ اگر بیرعہدہ قبول نہیں کریں گے، تو آپ کوقید کردیا جائے گا۔ گر
آپ نے انکار پراصرار کیا، تومنصور نے آپ کوقید خانہ میں ڈال دیا۔ گر وہاں بھی آپ کو وہ ت بھی جا رہا، کہ آپ عہدہ قبول کرلیں، پھر بھی آپ انکار پرمصرر ہے۔ تواس نے حکم دیا
کہ روز انہ آپ کودس کوڑے لگائے جائیں، چنانچہ روز انہ آپ پرمسلسل دس کوڑے
لگائے جاتے تھے، جس کی تاب نہ لاکر آپ مخلوق کو داغ مفارقت دیتے ہوئے اللہ تعالی
کے جوار رحمت میں چلے گئے۔ (کردری جمس)

اس دا قعہ کوموز حین نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، بعض کہتے ہیں ، کہ امام صاحب کومنصور نے مردر بار بر ہنہ بیشت پرتمیں کوڑے لگوائے تنھے۔

ہے کہ خلیفہ ابوجعفر نے ان کومنصب قضا قبول کرنے کے لیے بلایا تھا، کیکن امام نے جب کہ خلیفہ ابوجعفر نے ان کومنصب قضا قبول کرنے کے لیے بلایا تھا، کیکن امام نے جب انکار کیا اور دونوں کے درمیان گفتگوا پی شدت کو پہنچ گئی تو ابوجعفر نے غصہ سے مغلوب ہوکر امام کو برا بھلا کہا اور کوڑوں سے پڑوایا بھی، جب وہ خلیفہ کے پاس سے باہر لائے گئے، تو اس وقت صرف پا جامہ پہنے ہوئے شے اور ان کی پشت پر مار کے نشانات نمایاں سے ابر لائے میں وقت صرف پا جامہ پہنے ہوئے تھے اور ان کی پشت پر مار کے نشانات نمایاں سے ابر لائے میں برخون بھی بہدر ہاتھا، تا زیانہ کے اس واقعہ کے بعد منصور کا چیا عبد العمد بن علی بن عبد الله بن عباس پہنچا اور کہنے لگا۔ '' امیر المونین ! آج آپ نے کیا کیا؟ ایک علی بن عبد الله بن عباس پہنچا اور کہنے لگا۔ '' امیر المونین ! آج آپ نے کیا کیا؟ ایک الکھ تکواریں اپنچا و پر کھنچوالیں ، بی عراق والوں کا امام ہے ، مشرق والوں کا فقیہ ہے''۔

(موفق ج م س۱۸۱)

المونین الوجعفر منصور نے امام الوحنیفہ کو المیر المونین الوجعفر منصور نے امام الوحنیفہ کو بلایا اور وہ انہیں قاضی بنانا جا ہتا تھا، تو الوحنیفہ نے اس منصب کوقبول کرنے ہے انکار کردیا، تو منصور نے شم کھائی، کہوہ قاضی بنا کررہے گا، جوابا الوحنیفہ نے بھی قتم کھائی کہ میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ اس پر منصور کے حاجب رہیج نے کہا، اے امیر المونین میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ اس پر منصور کے حاجب رہیج نے کہا، اے امیر المونین

ا آپنیں و کھتے کہ آپ کے مقابلے میں سم کھارہاہے؟ امام صاحب نے فرمایا، '' امیر المومنین علی کفارة یسینه اقدر منی علی کفارة یسینی ''امیرالمونین این شم کا کفارہ دیئے پرمجھ سے زیادہ قادر ہیں۔

اس طرح امام صاحب نے عہدہ قضا قبول کرنے سے صاف صاف انکار کردیا، تو منصور نے آپ کوقید میں ڈال دیا۔ قید سے دوبارہ طلب کر کے منصور نے کہا'' انسو غب عمد انسان نے دوبارہ طلب کر کے منصور نے کہا'' انسو غب عمد انسان ناکار کرتے ہو؟۔ عمد نحن فیھا'' کیا تم اب تھی عہدہ قضا سے انکار کرتے ہو؟۔ امام صاحب نے فرمایا:

اصلح الله امير المومنين يا امير المومنين اتق الله ولاتشرك في امانتك من لا يخاف الله والله ما انا بمامون الرضا فكيف اكون مأمون الغضب ولو اتجه الحكم عليك ثم تهددني على أن تغرقني في الفرات أو ازيل الحكم لاخترت أن اغرق ولك حاشية يحتاجون الى من يكرمهم لك فقال له كذبت انت تصلح فقال قد حكمت لى على نفسك كيف يحل لك ان تولى قاضيا على امانتك وهو كذاب (مونق ٢٢ ص١٧١) الثدامير المونين كى اصلاح فرمائے ، اے امير المونين الله سے ڈريے اور این امانت میں اس کوشریک نہ سیجیے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ،خدا کی تتم جب میں رضا ہے مامون نہیں او غضب سے مامون کیسے ہوجاؤں گا،اگرآپ کےخلاف بھی فیصلہ دینے کا موقع میرے سامنے آگیا اور مجھے میرهمکی دی جائے کہاس فیصلہ سے یا تو ہث جاؤورنددریائے فرات میں تخصی غرق کردیا جائے گا،تو میں کہنا ہوں کہ فرات میں ڈوب مرنا میرے نزد کیک زیادہ محبوب ہے، لیکن فیصلہ بدلنے پرراضی نہیں ہوں۔ آپ کے حاشیہ میں ایسے لوگ ہیں جنہیں ضرورت ایسے آدمی کی ہے، جو آپ کی وجہ

سے ان کے وقار کو برقر ارر کھے۔منصور نے امام صاحب سے کہا،تم جھولے ہو، اس کی صُلاحیت رکھتے ہو، امام صاحب نے کہا، تم نے تو اینے خلاف فیصله کردیا، کیسے جائز ہوگا، کہتم اپنی امانت پرکسی جھوٹے کو قاصی بناؤ؟۔ المرمون كى ايك روايت ميں ہے: امام ابوطنيفه جب بغداد آئے تو بارگاہ خلافت سے خندال وشادال نکلے، فرمانے لگے، مجھے منصور نے قضا کے لیے بلایا تھا، میں نے بتادیا، کہ میں اس کام کے لیے موزوں نہیں۔ بیتو میں بھی جانتا ہوں کہ مدعی کا کام شہادت پیش کرنا ہے اور مدعی علیہ بصورت انکار حلف اٹھائے ، مگرعہدہ قضا کے لے براے دل کردے کا آدمی جاہیے، قاضی ایسا جری آدمی ہونا جاہیے جو آپ، آپ کی اولاد اورسپەسالاروں كےخلاف فيصله دے سكے اور مجھ ميں بير ہمت نہيں۔ميرى تو بيرحالت ہے کہ آپ مجھے بلاتے ہیں ،تو میں آپ سے رخصت ہو کر ہی آرام کا سانس لیتا ہوں۔ منصور نے کہا، آپ میرے تحاکف قبول کیوں نہیں کرتے؟ امام صاحب نے

مأوصلني اميرا لبومنين من ماله بشئ فرددته ولووصلني بذلك لقبلته انها وصلنى امير البومنين من بيت مال السلبين ولاحق لى في بيت مالهم اني لست من اقاتل من ورائهم فاخذ ماياخذ المقاتل ولست من ولدانهم فاخذ ما ياخذ الولدان ولست من فقر الهم فاخذ ما ياخذ الفقراء میں نے آپ کا ذاتی مال سے دیا جوا کوئی مدید بھی واپس نہیں کیا، بلکہ آیا تحفد قبول كرنے كے ليے تيار ہوں ،آپ مجھے بيت المال سے عطبے بھيج بين اور بيت المال ميس مجھے كوئى حق حاصل نہيں، نه ميں فوجى مجامد ہوں كه اپنا حصد وصول کروں، ندان کی اولا دیوں، کہ بچوں کا حصہ وصول کروں، ند تنك دست ہوں كەفقرا كى طرح صدقە وصول كروں ـ حفرت امام اعظم ابوطنيفه ويوافق كالمحتاق المحتاق المحتا

منصور نے کہا،''اچھا جائے! لیکن اگر بوفت ضرورت قاضی اگر آپ کی طرف رجوع کریں ،توان کی مشکلات دورفر مائیئے۔(الموفق جاس۲۱۵)

کے ابن البر ازی اپنی مناقب میں لکھے ہیں : ابوجعفر منصور نے امام ابوحنیفہ کو منصب قضا پیش کرنے اور قاضی القصاۃ بنانے کے لیے قید کردیا، انکار کرنے پر ایک سو دی کوڑے لگوائے اور اس نثر طرح قید خانہ سے رہا کیا، کہ آپ گھرسے باہر نہ نکلیں ۔ نیز مطالبہ کیا، کہ جو مسائل وہ بھیج، ان میں فتوئی دے دیا کریں، وہ مسائل بھیجتا، گر آپ ان کا جواب نہ دیتے تھے، منصور نے پھر قید کرنے کا حکم دیا، چنانچ آپ دوبارہ مجبوس ہوئے کا جواب نہ دیتے تھے، منصور نے پھر قید کرنے کا حکم دیا، چنانچ آپ دوبارہ مجبوس ہوئے اور اس نے آپ بر بے حدی کی ۔ (الناقب لابن البر ازی نے ہو)

بظاهر متذكره بالا روايات متضاد نظراتى بين، ليكن في الواقع اييانهين، بلكه امام صاحب اورمنصور کے درمیان متعدد ملا قاتوں میں سوال وجواب کی نوبت آئی ،جنہیں ارباب سیرنے روایت کیا۔غالبًا بغداد کے اس آخری سفر میں امام صاحب پر جب منصور كا دباؤ حدس برها، تو آب نے قضاء القضاۃ كى ذمه دارى قبول كرنے كے بجائے د جلهاس بإرا يك مخضرى بستى و رصافه كى قضا قبول رمالى ـ ابن خلكان كابيان بين جب منصور نے شہر بغداد کی تعمیر کے بعد وہاں قیام کیااوراس نے مسجد رصافہ بنائی ہتوا مام اعظم کودربار میں طلب کیا، وہ کوفہ سے بغداد لائے گئے، منصور نے رصافہ کی قضا آپ کے سامنے پیش کی ، آپ نے انکار فرمایا ،منصور نے کہا ، اگرتم بیعہدہ قضا قبول نہ کرو گئے ، تو حمهمیں کوڑوں سے پیٹوں گا،امام صاحب نے جارونا جاررصا فہ کی قضا کا عہدہ قبول کیا، آپ دوروزمند قضا پر بیٹھے،کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا، جب تیسرے دن ایک تفیرا اور اس کاحریف عدالت میں حاضر ہوئے تو تھٹھیرے نے کہااس مخص پرمیرے ایک برتن کی قیمت سے دو درہم اور جاردانق ہاتی ہیں، تو امام صاحب نے اس کے حریف سے کہا، اللہ سے درواور دیکھوری تھیراکیا کہدرہاہے؟ اس تخص نے کہا کہاس کا مجھ پر پچھوا جب نہیں، امام صاحب نے تقفیرے سے کہا ہم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا آپ اس مخص سے تم لیں ،

توامام صاحب نے اس مرد سے کہا: 'قل و الله الذی لاالله الا هو ''وہ خف قتم کھانے لگا، جب امام صاحب کو یقین ہوگیا، کہ پوری قتم کھالے گا، تواسے نیج میں روک دیا اور اپنی آسٹین سے دو بھاری درہم نکال کر دیے اور تشخیرے سے کہا، تم اپنے برتن کی بقیہ قیمت لے لو بھٹیرے نے دراہم کی طرف دیکھا اور کہا ہاں مجھے قبول ہے اور اس نے وہ درہم لے لیے، اس واقعہ کے بعد آپ نے بیمنصب قضا ترک کردیا۔

(وفيات الاعمان جساص ٢٠٢)

امام صاحب کے سامنے متعدد بارعہدہ قضا پیش کیا گیا، بھی کوفہ کی قضا اور بھی کسی دوسرے علاقہ کی قضا اور آخر میں قاضی القضاۃ کا منصب پیش کیا گیا اور ساری مملکت اسلامیہ کے قاضی کی پوسٹ پرمقرر کرنے کا ارادہ کیا گیا، چنا بچہ کردری کے ایک بیان میں ہے:

دعهد الاهام الى البصرة والكوفة وبغداد وها يليها. (جمام الم) بهره، كوفد، بغداد اور ان سے ملحقه علاقوں كے ليے امام صاحب كومنصب . قضا بيش كيا گيا۔ قضا بيش كيا گيا۔ على بن على الحمر كابيان ہے:

اراده على القضاء غير مرة فاعتذر واستعفى واحتال بكل حيلة قضاكي فدمت ابوطيفه كرسام متعدد بار بيش كي كي اليكن وه عذر بى كرت رب اور معافى بى چائ رب اور حلے حوالوں سے كام ليت رب رہ وق جس ۱۷۸۰)

موفق نے احمد بن بدیل کے حوالہ سے پیالفاظ آل کیے ہیں:
یطلب منه ان یکون قاضی القضاة (جسم الاسماء)
آپ کو قاضی القضاة کا عہدہ پیش کیا گیا۔
مجد الاسمہ مرحی کی روایت میں ہے:

ان يتولى القضاء ويخرج القضاة من تحت يده الى جميع كور الاسلام.

قضاکے اختیارات بھی دیے جاتے ہیں اور ریک سمارے اسلامی صوبوں میں قاضی امام ہی کے ہاتھ سے کلیں۔ (ج اس ۱۷۲)

ان روایات سے بیہ بات قطعی طور پر واضح ہوجاتی ہے، کہ آخر میں منصور نے امام صاحب کو قاضی القصناۃ بنانا چاہا، فیصلہ مقد مات ہی تک آپ کے فرائض نہ ہے بلکہ پورے بلا داسلامی میں قاضیوں کے عزل ونصب اور ان کی تربیت کی ذھے داری آپ کو تفدیق کی داری آپ کو تفدیق کی داری آپ کو تفدیق کی داری تھی۔

ابوجعفرمنصورامام صاحب كواس طرح قابومين لانا جابتنا تفااورا بني سلطنت كاأيك اہم رکن بنا کر حکومت مخالف کارروائیوں سے آپ کو باز رکھنا جا ہتاتھا، ماضی میں امام صاحب نے انقلاب حکومت کے لیے اٹھنے والوں کا جو تعاون کیا تھا اور اینے اثر ورسوخ سے لوگوں کوان کا حامی ومددگار بنادیا تھا،جس سے منصور بخو کی واقف تھا، وہ جا ہتا تھایا تو ابوحنیفه کو قاضی القصنا ۃ بنا کرا بنا طرفدار کرلیا جائے یا وہ اپنی ضد پر قائم رہیں اور وفت کے سب سے عظیم فرمانروا کی پیش کش کوٹھکرادیں تو ان کی تتمع حیات گل کرنے کا بہانہ ہاتھ آجائے۔امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ نے جوعز نمیت مآب اسوہ حسنہ اختیار کیا تھا اور جابروظالم فرمانروا وَل كى حمايت اور تعاون سے تمام عمر ير بهيز كرتے رہے، انہوں نے اس آخری پیش کش کوجھی تھکرا دیا، جس کاردمل میہوا، کہ منصور نے پہلے تو آپ کو قید کیا، کوڑے لكوا تأربا كان شدائد ي كالماكم أكرامام الإاموقف ترك كرك عكومت وفت كي ملازمت قبول کرلیں بگرامام اعظم نے جوطریق حیات اختیار کیا تھا،اس میں قیدو بنداور کوڑوں کی شدید ضرب کچھاہمیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس راہ میں اپنی جان بھی قربان کردینا ان کے کیے آسان کام تھا، زندال کی صعوبتوں سے جی نہ جرا، تو منصور نے سرعام سرقکم کرنے کے بجائے زہرخورانی کا منصوبہ بنایا ،اعلانیونل کرنے کی صورت میں تھسی برسی شورش اور

بغاوت کاامکان موجودتھا، کیوں کہ امام صاحب کی عبقری علمی شخصیت کا ڈنکا پوری دنیا ہے اسلام میں نج رہاتھا اور لا کھوں مسلمان آپ سے عقیدت وارادت کا رشتہ رکھتے تھے، وہ اس طرح امام کے تل پر یقیناً برا بھیختہ ہوجاتے اور لا کھوں تلواریں عباسیہ حکومت کے خلاف بے نیام ہوجا تیں ۔ کوڑوں کی ضرب کے بعد منصور کے چچانے کہا تھا، امیر المونین آپ نے آج کیا کیا ایک لا کھ تلواریں بے نیام کرالیں، بیعراق والوں کا امام ہے، مشرق والوں کا فقیہ ہے۔ یہی وجھی کہ منصور منظر عام پر آپ کوٹل کرانے کے بجائے زہر ہلا بل والوں کا فقیہ ہے۔ یہی وجھی کہ منصور منظر عام پر آپ کوٹل کرانے کے بجائے زہر ہلا بل وے کر ابدی نیندسلانا چاہتا تھا۔ چنا نچہ اس نے امام صاحب کوقید خانے میں زہر ہلا بل بیش کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

### وفات

## ابن حجر بيتمي رقم طراز بين:

وروى جماعة انه رفع اليه قدح فيه سم ليشرب فامتنع وقال اني لاعلم مأفيه ولااعين على قتل نفسي فطرح ثم صب في

ایک جماعت نے بول روایت کیا ہے کہ آپ کوز ہر کا پیالا پینے کو دیا گیا، آپ نے انکار کیا اور فرمایا میں جانتا ہوں جواس پیا لے میں ہے میں اپنے عل میں قاتل کا مددگار ہونا پیند نہیں کرتا ہوں،للبذا آپ کو زبردسی ز ہر بلایا گیا،جس سے آپ کی وفات ہوگئی۔(الخیرات الحسان ص ۱۵)

جب آپ کے جسم میں زہر ہلا ہل سرایت کر گیا اور زندگی کے چند کھیے ہاتی رہ گئے تو سرمعبود خقیقی کی بارگاه میں زمین پرر کھ دیا ،اس طرح مالک حقیقی کی اطاعت وعبادت میں جان جان آفريس كے حواله كردى۔ چنانچدا بن جربيتى تحرير ماتے ہيں:

وصح انه لبأ احس بالبوت سجد فخرجت نفسه وهو ساجد صحت کے ساتھ میہ بات ٹابت ہے، کہ جب آپ کوموت کا احساس ہوا، تو آ پ سجیرہ میں گر پڑے اور سجدہ ہی کی حالت میں روح تفس عضری ہے يرواز كرگئى\_(ايينا)

تاریخ وفات

اکثرارباب تاریخ کابیان ہے، کہ امام صاحب کی وفات مصاحب میں ہوئی۔ آپ

نے رجب میں انتقال فرمایا اور بعض لوگوں نے نصف شوال کا قول کیا ہے۔

(الخيرات الحسان ص١٢٢)

وفات کے بعد پانچ آدمیوں نے جنازہ کوقید خانہ سے باہر نکالا، قاضی بغداد حسن بن عمارہ نے خسل دیا، ابور جاعبداللہ بن داقد ہروی پانی دیتے تھے، حسن جب امام صاحب کو عنسل دے چکے تو کہا:

رحمك الله لم تفطر منذ ثلاثين سنة ولم تتوسد يبينك بالليل منذ اربعين سنة كنت افقهنا واعبدنا وازهدنا واجمعنا لخصال الخير وقبرت اذ قبرت الى خير وسنة واتعبت من بعدك.

اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فر مائے ، آپ نے تمیں سال سے افطار نہ کیا اور چالیس
سال سے رات کو نہ سوئے ، آپ ہم سب لوگوں سے زیادہ فقیہ ، عابد وزاہد
اور اوصاف خیر کے جامع تھے اور جب آپ نے انقال فر مایا تو بھلائی اور
سنت کی طرف گئے اور اپنے پچھلوں کو مشکل میں ڈال رکھا۔
ابھی لوگوں نے عسل دینے سے فراغت بھی نہ پائی تھی ، کہ امام صاحب کے سانحہ
ارتحال کی خبر پورے بغداد میں بھیل گئی اور سارا شہر مائم کدہ بن گیا۔ جنازہ میں شرکت
کے لیے جو ق در جو ق لوگ آنے گئے ، نماز جنازہ میں بچاس ہزار لوگوں نے شرکت کی۔
بقول بعض اس سے بھی زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ لوگوں کی بکشرت آمد کی وجہ سے چھار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ آخر میں آپ کے صاحب زادے حضرت حماد نے نماز جنازہ
بارنماز جنازہ پڑھی گئی۔ آخر میں آپ کے صاحب زادے حضرت حماد نے نماز جنازہ
بڑھائی۔ کشرت از دھام سے عصر کے بعد تک آپ کے فن سے فراغت نہ ہو گی۔ تہ فین
کے بعد بھی بیس دن تک لوگ برابر آپ کی قبر پر نماز پڑھتے رہے۔ امام صاحب نے
وفات سے پہلے ہی مقام خیز ران میں تہ فین کی وصیت فرمائی تھی:

واوصى ان يدفن بنقابر العيزران الجانب الشرقي لأن ارضها طيبة

غير مغصوبة

آپ نے وصیت فرمائی تھی ، کہ خیزران کے قبرستان میں مشرقی جانب دفن

کیا جائے ، کیوں کہ اس کی زمین پا کیزہ ہے ، فصب کی ہوئی نہیں ہے۔
چنا نچہ وصیت کے مطابق آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ (الخیرات الحسان ص ۱۲۷)

ایک زمانے کے بعد سلطان ابوسعد مستوقی خوارزمی نے سلطان الپ ارسلان سلحوتی
کے تعم پر ۵۹ میں آپ کی قبر مبارک پر ایک سلحوتی شاندار قبہ بنوایا اور اس کی ایک جانب مدرسة قائم کیا۔ (ایضا)

میمقبره ساحل د جله برزیارت گاه عوام وخواص ہے۔

ظیفہ منصور تدفین کے بعد آپ کی قبر پرنماز پڑھنے آیا، تو اس نے پوچھا، امام صاحب کوعام قبرستان سے علاحدہ کیول فن کیا گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، کہ حضرت امام نے اپنے علاحدہ فن کیے جانے کی وصیت فرمائی تھی، وجہ یہ تھی، کہ جس خطہ اراضی پر بغداد آباد کیا گیا تھا، امام صاحب اس کو مغصو بہ قرار دیتے تھے، اس زمین کے بارے میں ان کا بہی فتو کی تھا اور یہی وصیت تھی، کہ مجھے ایسی زمین میں نہ فن کرنا جونا جائز ذریعہ سے حاصل کی گئی ہے۔خلیفہ منصور نے سنا تو بے اختیاراس کے منہ سے نکلا:

من بحدرنی منه حیا و میتا (دفاع ابو حنیفه ص ۲۲۲) زندگی اورزندگی کے بِعد بھی امام ابو حنیفہ کے حملوں سے بچھے کون بچاسکتا ہے؟

عيبى ندا

امام اعظم کی تدفین سے جب لوگ فارغ ہوئے ایک غیبی نداسی گئی، ہا تف کہہ رہاتھا۔

ذهب الفقد فلا فقد لكم فاتقوا الله وكونوا خلفا مات نعمان فبن هذالذى يحيى اليل اذاماسجنا فقد جاتا رباء ابتمهار كي فقر بين الله سے درواور ان كائب

بنو،امام ابوصنیفہ نے انتقال کیا،نو کون ہے اس رتبہ کا جو تاریک رات میں عبادت كرتامو\_ (الخيرات الحسان ص١٢٨)

فرمانے ہیں:

آپ کی وفات حسرت آیات پر ائمہ دین نے اپنے تاثرات اس طرح بیان

فقیہ مکہ ابن جرتج کو جب امام صاحب کی وفات کی خبر ہوئی انہوں نے انساللہ و انسا اليه راجعون پڙهااورکها، 'اي علم ذهب'' کٽنابراعلم جا تاربار جب شعبہ نے آپ کے وصال کی خبرسی افا للہ و افا الیه راجعون پڑھا اور کہا:

طفئ عن الكوفة نور العلم اما انهم لايرون مثله ابدا.

علم كانوركوفه سے بچھ كىيااب ايساشخص بھى بيدانہ ہوگا۔ (الخيرات الحسان ص١٢٧)

صاحب الخيرات الحسان بيان كرتے ہيں، كه علما اور اہل حاجت آپ كے مرقد انور برحاضر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آگرایی حاجات کے لیے آپ کو وسیلہ بناتے ہیں، اس میں کامیابی یاتے ہیں، ان میں امام شافعی رحمة الله علیہ بھی منصدامام شافعی

اني لاتبرك بابي حنيفة واجئي الى قبره فأذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت الى قبره وسألت اللهعنده فتقضى

میں امام اعظم ابوحنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور جب کوئی حاجت بیش آتی ہے، تو میں دور کعت پر ھران کی قبر پر آتا ہوں اور وہاں اللہ تعالی ے دعا کرتا ہوں تو وہ حاجت جلد پوری ہوجاتی ہے۔

(الخيرات الحسان ١٣٩)

امام شافعی رحمة الله علیه ایک مرتبه امام اعظم کی قبر برحاضر بوے وعائے مغفرت کی ،



انفاق ہے جبح کی نماز پڑھنے کا وقت آیا، تو امام شافعی نے جبح کی نماز میں اپنے ہمیشہ کے معمول کی مخالفت کرتے ہوئے دعائے قنوت نہ پڑھی اور بسم اللہ میں جہر کے بجائے اخفا کیا (جب کہ ان کا مسلک ہے کہ تمام سال فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جائے اور بسم اللہ میں جہر کیا جائے ) جب ان سے ہمیشہ کے معمول کے ترک کردینے کی وجہ پوچھی بسم اللہ میں جہر کیا جائے ) جب ان سے ہمیشہ کے معمول کے ترک کردینے کی وجہ پوچھی گئی ہتو فر مایا اس صاحب قبر (امام ابوطنیفہ) سے مجھے حیا آتی ہے، میں نے ادبا واحتر اما ان کے ہاں موجود ہوتے ہوئے اپنی رائے ومسلک کوترک کردیا ہے۔ (ایضا)

# محامد ومحاسن اوراخلاق

حليهولباس

امام اعظم البوحنيفه كا قد ميانه، خوبرو، جاذب نظر، رنگ گندى، عمده لباس زيب تن كرتے ،عطريات كا بكثر ت استعال فرماتے ،خوشبوكى وجه سے محفل بين آمد سے پہلے ہى آمد كا پيتہ چل جاتا تھا، آواز سريلى، انداز كلام شيريں لوگوں كے ساتھ كرم ومروت كا برتاؤ كرتے، آپ كى رفتار وگفتار ميں وقار اور متانت بدرجہ اتم موجود تھى بہت عمده جوتے پہنتے تھے، موزه بھى استعال كرتے ، جامع مبحد كے حلقه درس ميں لمبى سياه نو پي استعال كرتے ، جو استعال كرتے ، جامع مبحد كے حلقه درس ميں لمبى سياه نو پي استعال كرتے ، جمه استعال كرتے ، جمه عندوں كى استعال كرتے ، جمه عندوں دن ردا اور قيص (تهه بند اور كرتا) پہنتے تھے، ايك شاگرد كے بقول ان دونوں كى قيمت چاردر ہم ہوتى ۔ ابونعيم نے آپ كے بعض اوصاف جميده ان الفاظ مين بيان كيے بين

کان ابو حنیفة حسن الوجه حسن الثیاب طیب الریح حسن المعدالله المعداله المعدالله المعداله المعداله المعداله المعداله المعداله المعدالله المعداله المعداله المعداله المعد

کے نیچے جو پھی ہے لے لو،اس کے نیچے سے ایک ہزار درہم نکلے آپ نے فرمایا کیا تم نے بیرحدیث شریف نہیں تی ہے

ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده الله تعالى كوپښد ہے كه وه اپن نعمت كااثر اپنے بندوں پرديكھے۔ لهذائه بيس جا ہيے كه اپنى حالت اچھى ركھوتا كه تمهارا دوست تم كود كيھ كرافسر ده دل نه ہو۔ (سوانح بے بہاص ۲۷)

ذاتی زندگی

مال ودولت کی فراوانی کے باوجود ذاتی زندگی بڑی سادہ بسر کرتے، دولت کی افراط کے باوجود ذاتی زندگی بڑی سادہ استعال کرتے، بیان کرتے ہیں کہ چالیس باوجود مصارف ذاتی بہت قلیل ہے، غذا بھی سادہ استعال کرتے، بیان کرتے ہیں کہ چالیس سال سے میرامعمول ہے کہ سالا نہ چار ہزار درہم اپنے یاس رکھ کر باقی قم نکال دیتا ہوں کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک آ دی کے نفقہ کے لیے چار ہزار درہم یا اس سے کم کافی ہے، اگر مجھے ڈرنہ ہوتا کہ اپنی ضرورت کے لیے مالداروں کے پاس جانا بڑے گا تو ایک درہم بھی اپنے یاس نہ رکھتا۔ (اخبار الی حدید واصحابی میں)

فیض ابن محدرتی نے امام اعظم سے ایک مرتبہ بغداد میں ملاقات کی اور کہا میں کوفہ جانے کا ارادہ کررہا ہوں کوئی ضرورت ہوتو فر ماہیے ، امام صاحب نے کہاتم میرے بیٹے حماد کے پاس جا کرمیری طرف سے کہد دینا کہ میرا ماہا نہ خرج دودرہم ہے بھی ستو اور بھی روئی پرگز راوقات کرتا ہوں اور تم نے اس کو بھی نہیں بھیجا، جلد بھیج دو۔ (ایضا)

امام اعظم نے امراوسلاطین کے نذرانوں اورعطیوں کو بھی قبول نہیں کیا، ان کی خود داری اورعزت نفس کو گوارہ نہ تھا کہ وہ وظیفہ خور بن کرسلاطین وامرا کے مربون منت بنیں اوران کے خلاف امرحق بیان کرنے کا موقع آ جائے تو احسان کے بوجھ سے سرجھکالیں بہی وجہ ہے کہ امام صاحب کا بیدار ضمیر ہمیشہ آزادر ہااور ہرمحاذیر انہوں نے پوری جرائت ایمانی کے ساتھ حق گوئی وحق شعاری کا مظاہرہ کیا، جوعلائے حق اوروار ثین انبیا کی شان

ہے۔امام صاحب اکثر بیاشعار پڑھا کرتے تھے۔

عطاء ذی العرش خیر من عطائکھ وسببہ واسع یرجی وینتظر وانتھ یکدر ما تعطون منکھ والله یعطی بلا من ولاکدر عرش میکر عرش والے کی داداور بخشش تمہاری دادود ہش سے بہتر ہے۔ اس کا ابر کرم بہت وسیع ہے، جس سے امیدیں وابستہ ہیں اور جس کے سب منتظر ہیں گر کھر انو!) تم لوگ جو کھد ہے ہواس کو گدلا کر کے دیے ہو، تمہاری بخشش کو تمہاراا حمان جن انا مکدر کردیتا ہے اور حق تعالی جب دیتا ہے تو اس کے احسان میں نہ جنلانے کی اذبیت ہوتی ہے نہ کدورت۔ (مونی جسمہم)

معمولات شب وروز

مسعر بن کدام امام صاحب کے معمولات شب وروز کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں: میں امام اعظم ابوحنیفہ کی مسجد میں اِن کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ نے

صبح کی نماز برهی اور لوگوں کوعلم دین برهانے میں مشغول ہو گئے ،سلسلہ تعلیم ظہر تک جاری رہا پھرنماز کا وقفہ ہوا،نماز ظہر کے بعد عصر تک اور عصر سے مغرب تک اور مغرب سے عشاتک اس جگہ بیٹھے رہے اور تعلیم وقد رکیس کا سلسلہ جاری رہا، بشری تقاضوں اور انساني حوائج وضروريات سيقطع نظر مسلسل بيه خدمت اور تذريب علم كالتنغل وتكجير مجصے حیرت ہوئی،امام اعظم عشاکی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے گئے مجھے بیفکر دامن گیر ہوئی اورتجسس برمطتا گیا، که جب آپ کا تذریبی انهاک اورتعلیمی مسائل کی مصرو فیت کابیعالم ہےتو مطالعہ کتب اور نوافل وعبادت کے لیے آپ کوکون ساونٹ ملتا ہوگا۔ابھی ہیں ایسے ہی تصورات میں ڈوبا ہوا تھا ،لوگ نمازعشا پڑھ کر گھروں کو جا چکے بتھے ،کیا دیکھتا ہوں کہ امام صاحب گھر ہے میجد میں تشریف لائے ، صاف وسادہ لباس ،جسم معطراور جس کی خوشبو سے فضا بھی معطر ہور ہی تھی ، بردی تمکنت اور سکون ووقار کے ساتھ مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے یہاں تک کمبنے صادق طلوع ہوگئی ،اب رات کی عبادت ،شب بیداری ور باضت سے فارغ ہوکر گھر تشریف لے گئے۔ (شاید اس دوران قضا ہے حاجت اور بشری تقاضوں کے پیش نظر تازہ وضو وغیرہ بنایا ہو ) واپس تشریف لائے تولیاس بدلا ہوا تھا، مجمع کی نماز باجماعت ادا کی ، تو پھر حسب سابقی وہی تدرلیں وتعلیم دین کا سلسله شروع ہوا جو برابرعشا تک جاری رہا، میں دل میں خیال کرتا تھا کہ آج رات آب ضرور آرام کریں گے کہ کل کا دن اور رات بیداری میں گزارے ہیں تمرد دسری رات بھی آپ کامعمول وہی رہاجو پہلی رات کا تھا، تیسری رات بھی ایسے ہی گزری اور وہی بچھ دیکھا جو پہلی دوراتوں میں مشاہرہ کر چکا تھا، اس کے بعد میں نے فيصله كرلبيا كهابوحنيفه كاساته واورخدمت ومصاحبت اورتلمذاس وفتت تك نهيس حجوزول گا جب تك ميرايان كادنيات انقال نه موجائے - (مدائق الحفيص ٢١)

جودوسخا

امام اعظم کوفندرت نے جودوسخا سے معمور دل عطافر مایا تھا، بذل وعطاان کی زندگی

کا دستورتھا، وہ بہت بڑے تا جر تھے، کیکن تجارت کا مقصد مال جمع کرنا اور اپنی زندگی کو شاہانہ کروفر کے ساتھ گزارنا نہ تھا، بلکہ اس وسیع تجارت کا مقصد تجارتی نفع سے علا اور محدثین، تلا فدہ اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا تھا، آپ نے اسپے اصحاب اور متعلقین کے وظیفے مقرر کرر کھے تھے، شیوخ اور محدثین کے لیے اپنی تجارت کا ایک حصہ مخصوص کرلیا تھا اور اس کا نفع سال بسال انہیں پہنچاویا جاتا گھر والوں کے لیے پھل کیٹرے یا کوئی چیز خریدتے تو اس کی مقدار اشیاخرید کرفقہا ومحدثین کی نذرکیا کرتے متحے، ملنے والوں میں سے اگر کوئی حاجت مند ہوتا تو اس کی ضروریات پوری کرتے، قرضداروں کا قرض اپنی جیب خاص سے اواکرتے۔

ابراہیم بن عتبہ چار ہزار درہم کے مقروض تضاوراس ندامت کی وجہ سے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، ان کے ایک دوست نے چندہ کرکے ان کا قرض اداکر نا چاہا، لوگوں نے بقدر حیثیت اعانت کی ، امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا تم پر کتنا قرض ہے؟ انہوں نے کہا چار ہزار درہم فرمایا، اتن می رقم کے لیے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ یہ کہر پورے چار ہزار درہم خودد ہے دیے۔ (مونق ۲۳۰)

سفیان بن عیدنفرماتے ہیں: امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کثرت سے صدقہ دیا کرتے، ان کو جو بھی نفع ہوتا وہ دے دیا کرتے، مجھے اس قدر تخفے ارسال کیے کہ مجھے کو وحشت ہونے گئی میں نے ان کے بعض اصحاب سے اس کا شکوہ کیا تو انہوں نے کہا:

لورايت هدايا بعث بها ألى سعيد بن ابى عروبة ومأكان يدع احدا من المحدثين الأبرة برا واسعاً۔

اگرتم ان تحفول کود کیھتے جوانہوں نے سعید بن ابی عروبہ کو بھیجے ہیں تو جیران رہ جاتے امام اعظم نے محدثین میں سے سی کونہیں چھوڑا جس کے ساتھ بھلائی نہ کی ہو۔ (الخیرات الحمان سم)

امام اعظم الوصنيف كمجلس "البركة" كا تذكره سوائح كى متعدد كتابوس ميس بإياجاتا

ہے، ذیل میں اس سلسلہ کا ایک واقعہ جسے امام اعظم کے اکثر سوائے نگاروں نے لکھا ہے نقل کیا جاتا ہے، جس سے امام ابوطنیفہ کی قیام گاہ کے مجلس '' البرک'' کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ بھی معلوم ہوجاتی ہے۔

کوفہ میں ایک صاحب بڑے خوش حال تھے، مگرایام بدلے اور وہ زمانے کی گردش میں مبتلا ہو گئے ،فقر ونٹک دستی کا دورآیا ،کیکن بڑی غیرت اور حمیت والے یتھے ،جس طرح بھی گزررہی تھی گزاررہے تھے،ا تفاق سے ایک روزان کی جھوٹی بکی تازہ ککڑیوں کود مکھ كر چلاتی ہوئی گھر میں آئی ، ماں سے تكڑی لینے کے لیے بیسے مائے مگرافلاس تھا ، مال بچی کی مراد کب بوری کرسکتی تھی ، بچی بلبلار ہی تھی ، اس کا باپ بیٹھا تماشہ دیکھ رہا تھا ، آتکھوں میں آنسو بھرائے اورامام اعظم ابوصنیفہ سے امداد حاصل کرنے کا فیصلہ کرلیا مجلس ''البرکہ'' میں حاضر ہونے کا ارادہ کیالیکن جس نے بھی بھی کسی سے پچھاہیں ما نگا تھا ، آج بھی اس کی زبان نہ کھل سکی ، حیاوشرم اور حمیت مانع رہی ، آخر بے جارہ بوں ہی اٹھ کر چلاآیا۔امام اعظم ابوحنیفہ نے اس کے چہرے سے تاڑلیا کہاسے کوئی حاجت ہے مگر شرافت اس کے اظہار سے مانع ہے، جب وہ مخص گھر چلاتو امام ابوحنیفہ بھی جیکے سے اس کے بیچھے ہو لیے، جس گھر منیں وہ داخل ہوا، اس کوخوب بیجیان لیا، جب کافی رات بیت تھی توامام ابوحنیفہ اپنی آستین میں یا نچے سو درہم کی تھیلی دیائے اس صاحب حاجت کے دروازہ پر بہنچ گئے کنڈی کھٹ کھٹائی، جب وہ قریب آیا تو ابوحنیفہ نے جلدی سے وہ تھیلی اس کے دروازے کی چوکھٹ پررکھ دی اورخو داندھیرے میں الٹے یا وَل ہیہ کہتے ہوئے واپس لوٹے۔ دیکھوتمہارے دروازے برتھیلی بڑی ہوئی ہے بیتمہارے لیے ہے۔اس نے اندر جا کڑھیلی کھولی تواس کے اندرایک برز ہیایا جس برلکھا ہوا تھا ،

هذا المقدار قدجاء به ابوحنيفة اليك من رجه حلال فليفرغ بالا.

ابوصنیفہ بیرقم کے کرتیرے پاس آیا تھا بیحلال ذریعہ سے حاصل کی گئی ہے

چاہے کہ اس سے اپ قلب کی فراغت میں کام لو۔ (مونی جاس ۲۹۲،۲۹۵)

امام صاحب کے صاحب زادے جماد نے جب سورہ الجمد پڑھی تو آپ نے ان کے معلم کوایک ہزاردرہم عطافر مائے تواستاذ نے کہا: 'مساص عت حتی ارسل الی هذا فاحصرہ و اعتذر الیہ' 'میں نے یہ کام اس لینہیں کیا کہ آپ مجھاتی بڑی رقم عنایت فرما کیں امام صاحب نے معذرت چاہ وے فرمایا: 'لا تستحقر ماعلمت ولدی فرما کیں امام صاحب نے معذرت چاہ ہوئے فرمایا: 'لا تستحقر ماعلمت ولدی واللہ لو کان معنا اکثر من ذلك لدفعنا الیك تعظیما للقر آن 'آپ نے جو میرے لڑے کو تعلیم دی ہے اسے آپ حقیر نہ جھیں خدا کی شم اگر میرے پاس اس سے میر کے لڑے کو تعلیم دی ہے اسے آپ حقیر نہ جھیں خدا کی شم اگر میرے پاس اس سے زیادہ رقم ہوتی تو میں اسے بھی عظمت قرآن کے پیش نظر آپ کے حوالے کر دیتا۔

(الخيرات الجسان ٩٢٠)

دول گااورتمهاری طرف میصاس کی قیمت اور دینار صدقه کردول گا۔

(موفق ج اص۱۲۲،۳۲۲)

یوسف بن خالد اسمتی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کی حاجی صاحب نے امام صاحب کی خدمت میں جوتوں کے ایک ہزار جوڑوں کا ہدیہ بھیجا، امام اعظم نے آئیس قبول فرمالیا مگر اپنے مشارکخ، علا، تلافدہ اور حبین و تخلصین اور حاجت مندوں میں تقسیم کردیے، دوایک روز بعد امام صاحب کو اپنے بیٹے کے لیے جب جوتے خرید نے کی ضرورت محسوں ہوئی اور بازارتشریف لے جانے گئا کہ اپنے بیٹے کے لیے جوتا خریدیں، تو امام صاحب کے مشہور بھری شاگر دیوسف بن خالد ممتی نے عرض کیا، حضرت آپ کی خدمت میں تو کل ایک ہزار جوتوں کا ہدیہ بھیجا گیا تھا اس کے ہوتے ہوئے پھر نے جوتے لینے کی کیا ضرورت کی خرمانے جو اس جوڑا بھی میری ذات کے لیے ہیں رکھا گیا اور نہ بی میرے گئر مانے کے اب بھر جانے سے قبل میں نے آئیس اپنے رفقا، علما اور تلا فدہ میں تقسیم میرے گھر بھر بھر جانے سے قبل میں نے آئیس اپنے رفقا، علما اور تلا فدہ میں تقسیم کردیا۔ (مونی جاس جاس)

عبداللہ بن بکر سہی سے روایت ہے کہ مکہ کے راستے میں میرے رفیق سفر جمال نے میرے ماتھ کچھ قم کے بارے میں تنازع کیا، بات بردھ گئاتو وہ مجھے امام ابوطنیفہ کی مجلس میں کھنے کرلے گئے جب انہوں نے ہم سے مقدمہ کی نوعیت دریافت کی تو ہم نے اصل مقدار رقم میں اختلاف کیا اور جھڑنے نے لگے تو امام صاحب سششدر ہوکر فرمانے لگے، کتنی رقم ہے جس میں تم لوگ اس قدر تنازع کررہے ہو، میرے ساتھی جمال نے مرض کیا چالیس درہم! امام صاحب فرمانے لگے بجیب بات ہے کہ لوگوں میں باہمی مروت، اخوت اور مواسا قضم ہو بچکے ہیں مجھے تو ابوطنیفہ کے اس ارشاد سے بہتر مندگ ہوگئی مگر امام صاحب نے اپنی جیب فاص سے چالیس درہم نکال کر جمال کے حوالے مولئ مگر امام صاحب نے اپنی جیب فاص سے چالیس درہم نکال کر جمال کے حوالے مولئ مگر امام صاحب نے اپنی جیب فاص سے چالیس درہم نکال کر جمال کے حوالے کردیے اور اس طرح ان کے جودوسخا اور لطف وعزایت سے جھگڑا ختم ہوگیا۔

(موفق ج اص ۲۵۹)

شفق بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: میں اورامام ابوطنیفہ کی مریض کی عیادت کے لیے جارہ سے تھو وراستے میں ایک شخص نے دو سے امام صاحب کو آتے ہوئے ویکھا وہ آپ سے چھپنے لگا اور اس نے دوسرا راستہ اختیار کرلیا امام صاحب نے اس کا بیعال دیکھا تو بلند آ واز سے بکارا اے فلال شخص! ہم جس راستے پر چل رہ سے سے اسے کیوں بدل دیا، دوسرا راستہ اختیار نہ کروائی راستہ پر چلو، جب اس شخص کو معلوم ہوگیا کہ امام صاحب نے اسے دکھ لیا ہے تو وہ شرمندہ ہوا، امام اعظم نے اس سے بوچھا، ہم نے اپی مصاحب نے اسے دکھ لیا ہے تو وہ شرمندہ ہوا، امام اعظم نے اس سے بوچھا، ہم نے اپنی ہو راہ کیوں بدلی ہے؟ راہ گیر نے عرض کی حضرت! دی ہزار کی رقم آپ کی جھر پر باقی ہے اواکر نے میں تا خیر ہوگئ ہے، آپ کو دیکھ کر سخت ندامت ہوئی، نظر ملانے کی ہمتہ نہیں اواکر نے میں تا خیر ہوگئ کی طرف مرگیا تھا۔ امام اعظم نے فرمایا: 'سبحان اللہ بلغ بك رکھتائی لے دوسری گلی کی طرف مرگیا تھا۔ امام اعظم نے فرمایا: 'سبحان اللہ بلغ بك الامر کل ھذا حتى اذا رایعنی تو اریت ''سجان اللہ! اتن کی بات کے لیے تم نے محصور کی کوشش کی ۔ صرف بہی نہیں بلکہ امام عصر بی کر راستہ بدل دیا تھا اور جھ سے چھپنے کی کوشش کی ۔ صرف بہی نہیں بلکہ امام صاحب نے قرضدار سے یہی کہا' قدو ھبت منگ کلہ'' جا دَا میں نے بیساری رقم کھے بخش دی۔

امام اعظم نے صرف اس پر اکتفانہیں کیا، راوی کا بیان ہے: مستزاد بیہ کہ امام صاحب نے قرض دارسے معافی ما نگی اور بڑی لجاجت سے کہا کہ مجھے دیکھ کرتمہارے دل میں ندامت یا دہشت کی جو کیفیت بیدا ہوئی خدا کے داسطے اسے معاف کردو۔

(عقودالجمانص ٢٣٥)

امام صاحب ہرسال ایک مخصوص رقم کا سامان خرید کرکوفہ سے بغداد جانے والے سامان تجارت کے ساتھ بھیج دیتے اور اس رقم سے بغداد سے بھی سامان منگوا کر کوفہ میں فروخت کراتے ، اس لین دین اور تجارت سے جو آمدنی ہوتی ، اولا کوفہ کے علا ومشائخ اور محدثین کے کھانے پینے اور ضرورت کا سامان خرید کر گھروں میں بھیج ویتے ، اس کے بعداصل سرمایہ اور منافع کی جور قم نے جاتی ، اسے بھی انہیں لوگوں میں بروی کشاوہ دلی اور بعداصل سرمایہ اور منافع کی جور قم نے جاتی ، اسے بھی انہیں لوگوں میں بروی کشاوہ دلی اور

فراخ حصلگی کے ساتھ رہے ہوئے تقسیم فرمادیتے کہ

انفقوا في حوائجكم ولاتحمدوا الاالله تعالى فاني مااعطيكم من مالى شيئا ولكن من فضل الله على فيكم وهذه ارباح منافعكم.

اسے اپی ضرورتوں میں خرج کیجے اور اللہ کی حمد بجالا ہے اس لیے کہ میں نے اسے اپی ضرورتوں میں خرج کیے اور اللہ کی حمد بجالا ہے اس کے کہ میں میا بلکہ آپ حضرات کی وجہ سے جھے پر خدا کا فضل ہے اور بیآ ہے ہی لوگوں کے سرمایہ کے منافع ہیں۔ (موفق جامی اس اس میں اس میں اور میں اور میں کہ اور کا بیان ہے کہ امام صاحب اپنے صاحب زاد ہے جماد کو تھم دیے کہ وہ دواز نہ دی در ہم کی روٹیاں خرید کر پڑوی مسکینوں کو اور درواز سے پر آنے والے فقرا کو تقسیم کردیں۔ (موفق جامی 100)

اسحاق بن اسرائیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو سنا وہ کہا کرتے تھے، امام اعظم بہت بڑے تی ،خوشی کے دنوں اعظم بہت بڑے تی ،خوشی کے دنوں میں ان پراحسان کرتے اور ہرایک کے ساتھ حسب مراتب بخشش کرتے ، محتاجوں کی شادی کراتے اپنے پاس سے مصارف ادافر ماتے اور ان کی ضرور یات پوری کرتے۔ شادی کراتے اپنے پاس سے مصارف ادافر ماتے اور ان کی ضرور یات پوری کرتے۔ شادی کراتے اپنے پاس سے مصارف ادافر ماتے اور ان کی ضرور یات پوری کرتے۔ (مونق جاس میں)

امام اعظم کی سخاوت ضرب المثل تھی ، آپ کے اس وصف جمیل کا اعتراف بہت سے لوگوں نے کیا ہے حسین بن سلیمان فر مایا کرتے ہتھے:

مازایت احداا سخی من ابی حنیفة کان قد اجری علی جداعة من اصحابه کل شهر جرایة سوی ماکان یوسیهم فی عامة الایام.

میں نے ابوطنیفہ سے برائخی کسی کوئیں دیکھا، آپ ایپے تمام شاگر دوں کے لیے مامانہ وظیفہ دیا کرتے، بیروظیفہ ان ہدایا کے علاوہ ہوتا جوانہیں عام دنوں میں دیا کرتے تھے۔ (موفق ج اص ۲۷۰)

#### امانت داري

امام اعظم مندین فقیہ وجہند اور ایماندارتاجر سے، ان کی تقابت، معاملات کی صفائی، خثیت الہی کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگ اپنی امانتیں تفویض کیا کرتے تھے، امام اعظم حسن اخلاق کا پیکر تھے، وہ کسی ضرورت مندکو محروم نہیں کرتے تھے۔ قاضی ابو یوسف کا بیا ن ہے: ''کان ابو حنیفة لا یکاد یسئل حاجة الا قضاها' 'امام ابو حنیفة کا حال بی تھا، کہ کوئی حاجت جو پیش کرنے والے ان پر پیش کرتے، تو مشکل ہی سے کوئی الیم حاجت ہوگی، جسے وہ یوری نفر ماتے ہول۔ (مونی جام اے)

رحم دلی اور مروت کی اس صفت کی بنا پر لوگوں کی امائتوں کو مستر دکرنا خلاف انسانیت تصور کرتے ہے، بیدہ وزمانہ تھا کہ ابھی بینکوں کا نظام قائم نہیں ہوا تھا، عام طور پر لوگوں کے گھر غیر محفوظ ہوا کرتے ہے یا پھر سفر پر جانے والوں کے لیے بردی بردی رقمیں خالی گھر میں چھوڑ نا خطر ہے سے خالی نہ تھا، ان حالات میں لوگوں کی امائت رکھنا بھی خاتی خدا کی بہت بردی خدمت تھی۔ دوسری جانب خودامائتوں کی تفاظت کے لیے قابل اعتاد بند و بست ان کی گرانی امائتوں کی فہرست، ان کے مالکوں کے نام اور پتوں کے اندرائی بند و بست ان کی گرانی امائتوں کی فہرست، ان کے مالکوں کے نام اور پتوں کے اندرائی کے لیے با ضابطہ دفتر کی ضرورت تھی، امام صاحب نے وسیح کاروبار تجارت علی ودینی مشخولیتوں کے باوجود صرف خلق خدا کی دلداری کے لیے ان کی گاڑھی کمائیوں کی حفاظت کا اہتمام فرمایا اور وہ اس امر میں استان خابت قدم اور مستقل مزاج واقع ہوئے سے کہ ذندگی کے آخری ایا م تک ہیا ہما خلاقی فریضہ انجام دیتے رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وصال کے بعد آپ کے امائت خانے میں پانچ کروڑ روپے کی امائتیں موجود تھیں۔ کہ وصال کے بعد آپ کے امائت خانے میں پانچ کروڑ روپے کی امائتیں موجود تھیں۔

مات ابوحنيفة وفي بيته للناس وداقع خسين الف الف فردها ا بنه جبيع ذلك بعد موته على اربابها. ابو حنیفہ کی جس وفت وفات ہوئی اس وفت ان کے گھر میں پانچ کروڑ کی امانتیں لوگوں کی تھیں، تو آب کے صاحب زادے نے ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالہ کر دیا۔ (مناقب جاس)

امام صاحب کے پاس عمر کے آخری ایام میں امانت کی اتنی ہوئی ہم موجود تھی جب کہ وہ سلطانی فتنوں کی گرفت میں آچکے تھے، لوگوں کی امانتوں کوحت المقدور لوٹانے کی کوشش کی ہوگی، چربھی پانچ لا کھرو پ ن کر ہے، ظاہر ہے کہ صحت وسلامتی کے دور میں اس ہے کہیں زیادہ خطیر قمیں بطور امانت آپ کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی امانت ودیانت اور وفور تقوی کی وجہ ہے لوگ بلاتا مل پی رقبیں بطور امانت جمع کرتے، اس کام میں آپ کو اتنی شہرت صاصل ہوئی کہ لوگ امین اعظم کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو اتنی شہرت صاصل ہوئی کہ لوگ امین اعظم کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ وکیج کا بیان ہے: ''سکان ابو حنیفة عظیم الا مانت' ابو حنیفہ بروے امانت دار تھے۔ وکیج کا بیان ہے: ''سکان ابو حنیفہ عظیم الا مانت' ابو حنیفہ بروے امانت دار تھے۔ (مونی جاس) کا

ابوقیم اور نصل بن دکین کابیان ہے ''دسکان ابسو حنیفة حسن الدیانة عظیم الاهانة' ابوطنیفه انتہائی دینداراور بڑے امانت دار تھے۔(الخیرات الحسان ٩٨٨) شام میں ایک شخص نے حکم بن مشام ثقفی سے کہا،

کان اعظم الناس امانة واراده السلطان ان يتولى مفاتيح خزائنه او يضرب ظهره فاختار عذابه على عذاب الله تعالى البوصنيفه لوگول مين برسامانت دار ته ، جب ظيفه نے چاہا كه وه اس ك خزان كى چابيول كمتولى اور گرال بن جائيں ورندائيس وه مزاد كاتو ترانے كى چابيول كے عذاب كے بجائے ظيفه كى ايذا رسانى كو قبول فرماليا۔

بین کرتھم بن ہشام نے کہا میں نے کسی کوہیں دیکھا جوامام ابوحنیفہ کے اوصاف اس طرح بیان کرتا ہوتو اس تخض نے کہا ''ھو و اللہ سحما قلت ''خداکی تسم وہ ابسے ہی تصحبيها كمين نے بيان كيا ہے۔ (ايفا)

ایک دیہاتی نے آپ کے پاس ایک لاکھ ستر ہزار درہم بطور امانت رکھے، مگر وہ فوت ہوگیا،اس نے کسی کو بتایا بھی نہ تھا کہ میں نے اس قدر رقم امام اعظم کے پاس بطور امانت رکھوائی ہے،اس کے چھوٹے چھوٹے بیچے تھے، جب وہ بالغ ہوئے تو امام اعظم نے انہیں اینے یاس بلایا اور ان کے والد کی ساری رقم لوٹا دی اور فرمایا بیتمہارے والد کی امانت تھی،آپ نے بیامانت خفیہ طور پرلوٹائی تا کہ لوگوں کواتنی برسی رقم کاعلم نہ ہواوروہ البيس شك نهكريس \_ (الموفق ص ٢٣٧)

امام اعظم کا تقوی اور امانت و دیانت کے باعث علمااور عوام آپ کی بے حدعزت کیا کرتے تھے، جب کہ مخالفین وحاسدین حسد کی آگ میں جلتے رہنے اور مختلف حربے استعال كركة ب كمقام ورت وكهان كي غدموم كوشش كرتے ايك بارايك تخص کے ذرابعہ آپ کے پاس ایک تھیلی امانت رکھوائی گئی،جس پرسرکاری مبرجھی لگی ہوئی تھی، حاسدوں کی بدگمانی میھی کہ امام اعظم سیھے عرصہ بعد یقنینا اس رقم کو کاروبار میں استعال كريس كاوراس بركرونت كى جائے گى ، چنانچداس منصوبہ بندى كے ساتھ ايك مخص نے كوفدكے قاصى ابن ابى ليلى كے باس دعوى دائر كيا كدامام ابوصنيفدنے فلال مخص كامال تجارت کے لیے اسیے بیٹے کو دے دیا ہے، حالال کہ بید مال امانت کے طور پر رکھوایا تھا۔ چنانچامام صاحب کوطلب کیا گیااور بتایا گیا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے فلال شخص کی امانت اینے کاروبار میں لگا دی ہے، آپ نے فرمایا بیالزام بالکل غلط ہے، اس کی امانت جول کی توں میرے پاس محفوظ ہے، اگر آپ جاہیں، تو سرکاری نمائندہ بھیج کر تقیدیق كركين - جب لوگ آئي آپ كے مال خانے ميں وہ امانت و ليي ہي موجود يائي جس پر سركارى مبركى مونى هى ، بيد كيركرسبكوندامت مونى \_ (اييناس ٢٣٣)

صبروطم انسانی کردار کا وہ جو ہر ہے جواس کی زندگی کوصالح اخلاقی نظام کا پابند

بناکراس کے قول وقعل، عمل وکردارکو خالص دین سانچے میں ڈھال دیتا ہے، جنگ وجدل، عداوت وخصومت، غضب وحمد جیسے ندموم صفات سے محفوظ و مامون رکھتا ہے۔ امام عظم جلالت شان کے باوجود نہایت علیم و پر دبار اور متواضع انسان تھے۔ آپ عظیم قوت پر داشت اور بے پناہ صبر قحل کا پیکر تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے مناظر ہے کے دوران گتا خانہ گفتگوشر وع کی اور آپ کو بدعتی اور زند بین کہہ کرمخاطب کیا، مناظر ہے نے فرمایا ''اللہ تعالیٰ تمہاری معفرت کرے، وہ خوب جا نتا ہے میرے بارے میں جوتم نے کہا وہ تی نہیں ہے، میں تمہارے تقیدے سے اتفاق نہیں کرتا، جب سے میں جوتم نے کہا وہ تی نہیں ہے، میں تمہارے تقیدے سے اتفاق نہیں کرتا، جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے اس کے برابر کسی کو نہ جانا، میں اس کی بخشش کا امید وار ہوں اور میں اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آپ رو پڑے اور رو تے روتے روتے بہوش ہورگر پڑے پھر ہوش آیا تو اس شخص نے کہا مجھ معاف کر دیجیے آپ نے فرمایا جس جا ور جوتم کے باوجود مجھ جس جا بل نے بھی میرے بارے میں پھی کہا ہے وہ معاف ہے اور جوتم کے باوجود میں میں عیب بتائے تو وہ قصور وار ہے۔ (الخیرات الحمان میں)

ایک دفعہ آپ مسجد خیف میں تشریف فرما تھے، شاگر دوں اور ارادت مندوں کا حلقہ تفاء ایک فخص نے مسئلہ یو چھا، آپ نے مناسب جواب دیا، اس نے کہا، مگر حسن بھری نے اس کے خلاف بتایا ہے، آپ نے فرمایا حسن بھری سے اس مسئلہ میں اجتہا دی غلطی ہوئی ہے، آیک فخص کھڑا ہوا جس نے کپڑے سے منہ چھپار کھا تھا، وہ کہنے لگا اے زانیہ

کے بیٹے! تم حسن بھری کو خطاکا راور غلط کہتے ہوائی ہے ہودہ گوئی پرلوگ مشتعل ہوگئے اور اسے مارنا چا ہا گرامام اعظم نے انہیں روک دیلاور سب کو خاموش کر کے بٹھا دیا اور اس خصص سے نہایت تخل اور و قار کے ساتھ فر مایا ہال حسن بھری سے غلطی ہوئی اور عبداللہ بن مسعود نے اس بارے میں جو صنور سے روایت کی ہے وہ صبح ہے۔ (منا قب للمونی میں ۱۹۸۸) امام اعظم ایک دن مجد میں درس دے رہے تھے کہ ایک شخص جو آپ سے بغض وعنا در کھتا تھا، آپ کی شان میں برے الفاظ کہنے لگا، آپ نے توجہ نہ کی اور اس طرح درس میں مشغول رہے اور شاگردوں کو اس کی طرف توجہ کرنے سے منع فرمادیا۔ جب درس میں مشغول رہے اور شاگردوں کو اس کی طرف توجہ کرنے سے منع فرمادیا۔ جب آپ درس کے بعد گھر کی طرف چھے چھے چلاء آپ نے آپ نے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ آپ کے درواز سے پرسر مار نے لگا اور بولائم جھے کی سجھتے ہو کہ میں بھونک رہا ہوں اور تم جواب بھی نہیں دیے۔

اس واقعہ کے ذیل میں بی بھی بیان کیا گیا ہے جب امام اعظم اینے گھر کے قریب پہنچ تو کھڑ ہے ہوگا دروازہ ہے اور میں پہنچ تو کھڑ ہے ہوگا دروازہ ہے اور میں اندر جانا جا ہتا ہوں اس لیے تم جتنی گالیاں دینا جا ہود ہے لوتا کہ تہمیں کچھ حسرت باقی نہ رہے۔ وہ مختص شرم سے سرجھ کا کر بولا آپ کے صبر و تخل کی انتہا ہے آپ جھے معاف کردیں۔ آپ نے نفر مایا، جا و تنہیں معاف کردیا۔ (ایسناص ۲۸۱)

عبادت ورباضت

امام اعظم کی ذات علم وعمل کی جامع تھی ، انہوں نے تخصیل علم ، اشاعت علم اور عبادت وریاضت کی دانت علم اور عبادت وریاضت کے لیے اپنی زندگی کو وفق کر دیا تھا۔ وہ صائم الدہر اور قائم اللیل منصے۔ایک رات میں ختم قرآن کیا کرتے۔حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

وكان معدودا في الاجواد والاسخياء والاولياء الاذكياء مع الدين والعبادة والتعبد وكثرة التلاوة وقيام الليل رضي الله

عنه

دینداری،عبادت ور باضت، تهجدگزاری، کثرت تلاوت اور شب بیداری کے ساتھ آپ کا شار بیدار مغزاور فیاض لوگوں میں ہوتا تھا۔ (تاریخ ذہی سے ۳۰۷)

اسد بن عمروسے روایت ہے:

ان اباحنیفة صلی العشاء والصبح بوضوء اربعین سنة. امام اعظم ابوحنیفه نے جالیس سال تک ایک ہی وضو سے عشااور فجر کی نماز پڑھی۔ (اینا)

یجی بن عبدالحمید حمانی اینے والد سے روایت کرتے ہیں جو چھے مہینے تک ابو حنیفہ کی صحبت میں رہے۔

فها رآه صلى الغداة الا بوضوء عشاء الاخيرة وكان يختم القرآن في كل ليلة عند السهر.

انہوں نے امام اعظم کواس مدت میں عشاکے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھااور ہررات مجے تک آپ قرآن پاک ختم کردیا کرتے تھے۔

(ايضا)

اسحاق کہتے ہیں:

کان ورعا زاهدا صواها قواها تالیا لکتاب الله عالها بها فید غایدة فی الفقه لد یسم به بداه فی فند. (مونق جاس ۲۵۹)
امام اعظم زام مقی، روزه دارشب بیدار کتاب الله کی تلاوت کرنے والے، علوم قرآنی کے عالم، زبر دست فقید، فقه بیس آپ کی نظیر نبیس ملتی۔
علامہ ابن حجر کی لکھتے ہیں:

قال الذهبي قد تواتر قيامه الليل وتهجده وتعبده ومن ثبة

كأن يسمى الوتدمن كثرة قيامه الليل بل احياه بقرأة القرآن في ركعة ثلاثين سنة وحفظ عنه انه صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء اربعين سنة فكان عامة الليل يقرأ جبيع القرآن في ركعة واحدة يسمع بكاءه بالليل حتى يرحمه جيرانه

(الخيرات الحسان ص٧٤)

امام ذہبی نے فرمایا ابوحنیف کا بوری رات عبادت کرنا اور تہجد بر هنا تو اتر سے ثابت ہے اور یمی وجہ ہے کہ کثرت قیام کی وجہ سے آپ کو وقد یعنی میخ ( كيل) كهاجا تا تقا-آت تيس سال تك أيك ركعت مين مكمل قرآن يزجيته رہےاورآپ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے عشاکے وضوے فجر کی نماز جالیس سال تک پڑھی۔ عام راتوں مین ایک ہی رکعت میں بورا قرآن پڑھ لیتے تھے رات میں لوگ ان کی گربیہ وزاری سنتے یہاں تک کہ ان کے پڑوسیوں کوان پررتم آتا۔

امام اعظم کے تمام رات عبادت کرنے کا باعث بیدوا قعۃ ہوا کہ ایک یار آپ کہیں تشریف کے جارہے تھے کہ راستے میں آپ نے سی تحض کو یہ کہتے سنا کہ بیرا مام ابوحنیفہ ہیں جو تمام رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سوتے ہیں۔ آپ نے امام ابو پوسف سے

سبحان الله الا ترئ ان الله تعالىٰ نشر لنا هذاالذكر او ليس يقبح ان يعلم الله تعالى منا ضد ذلك والله لا يتحدث الناس عنى بما لم افعل (اينا)

سجان الله! كياتم خداكى شان نبيس و يكھتے كه اس في بمارے ليے اس متم كا جرحا کردیا اور کیابه بری بات نہیں کہلوگ ہمارے متعلق وہ بات کہیں جو ہم میں نہ ہولہذا ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق بنتاجا ہیے خدا کی سم امیرے بارے میں لوگ وہ بات نہیں گے جو میں نہیں کرتا۔

ابولوسف كابيان ہے:

فكان يحيى الليل صلاة وتضرعا ودعاء

چنانچة پتمام رات نماز ،گربيوزاري اور دعامي گزارنے لكے۔

معانی بن عمران نے الجویریہ سے سنا کہ میں نے حماد بن ابی سلیمان، حارب بن د ثار، علقہ بن مرشد، عون بن عبداللہ، سلمہ بن کہیل، عطا، طاؤس، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم کودیکھا ہے اور میں ان کی صحبت میں رہا ہوں اور میں نے ابو حنیفہ کوان کی جوانی میں دیکھا ہے اور ان سب حضرات سے ان کو 'احسن لیلا' 'پایا یعنی ان کی رات سب میں اچھی تھی (شب بیداری اور عبادت گرزری میں گزرتی تھی)۔ (ص ۲۵)

خارجه بن مصعب نے کہا:

ختم القرآن في ركعة اربعة من الائبة.

قرآن مجید کوایک رکعت میں اول تا آخرائمہ میں سے جارحضرات نے پڑھا ہے اور وہ حضرت عثمان بن عفان جمیم داری ،سعید بن جبیر اور ابو حنیفہ ہیں۔(ص۵۶) ابن حجر بیتمی کی نے الخیرات الحسان میں خارجہ کی روایت نفل کی ہے:

ختم القرآن في ركعة داخل الكعبة اربعة وعد منهم اباحنيفة.

كه بيت الله شريف كے اندر قرآن مجيد كاختم ايك ركعت ميں جارحضرات نے کیا ہے اور ان جارمیں ابوحنیفہ کا شار کیا ہے۔

أبن حجراً کے چل کراور لکھتے ہیں : بعض اہل منا قب نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم نے جب آخری جج کیاتو آپ نے اپنا آ دھامال بیت اللہ شریف کے خدمتگاروں کو ديا تاكهان كوبيت الله شريف كاندرنماز پڙھنے كاموقع مل جائے۔ چنانچہ آپ كوموقع ملا اور آپ نے نصف کلام پاک ایک ٹانگ پر اور نصف کلام پاک دوسری ٹانگ پر کھڑے ہوکر بڑھااور پھرآپ نے بیدعا کی:

يارب عرفتك حق معرفتك وماعبدتك حق العبادة فهب لي نقصان الحدمة لكمال المعرفة فنودى من زاوية البيت عرفت واحسنت واخلصت الخدمة غفرلك ولبن كأن على مذهبك الى قيامر الساعة.

اے میرے پروردگار میں نے بچھ کو جانا اچھی طرح کا جاننا اور میں نے تیری بندگی کی جیسی جاہیے تھی نہیں کرسکا۔ میری بندگی کی کوتا ہی کو بہ وجہ کمال معرفت عفوفر ما، اس وفت بیت الله شریف کے کؤنے سے بیندا آئی ، تونے جانا اور احیما جانا اور تونے بندگی اخلاص سے کی للبذا بخشی تنئیں (تیری کوتامیاں)اوران سب کی جوتیرے طریقہ پر ہوں کے قیامت بریا ہونے منك \_ (الخيرات الحسان ١٤٧)

#### · ابن جرنے لکھاہے:

قال بعضهم مارايت اصبر على الطواف والصلاة والفتيا بمكة من ابي حنيفة انبا كان كل الليل والنهار في طلب الآخرة وسبع هاتفا في البنام وهو في الكعبة يقول يا اباحنيفة اخلصت خدمتي واحسنت معرفتي فقد غفرت لك. بعض حفرات نے کہا ہے، میں نے مکہ کرمہ میں ابو حنیفہ سے طواف ونما زاور فتویٰ دینے میں زیادہ مشغول کسی شخص کونہیں دیکھا ہے وہ ساری رات اور سارادن آخرت کی طلب میں رہتے اور بیت اللہ میں نیند کی حالت میں انہوں نے ہاتف سے سنا کہ وہ کہدرہا تھا، اے ابو حنیفہ تونے میری خدمت اخلاص سے کی اور میری معرفت اچھی حاصل کی، میں نے تیری خطا کیں معاف کردیں۔ (ایناس ۲۷)

## خثيت الهي

امام اعظم کا قلب خثیت وخوف الهی سے ہمیشہ لبریز رہتا تھا۔ ان کا یہ وصف مکارم اخلاق کی اساس ہے، جس انسان کا دل خوف خدا سے آشنا ہوجائے، اس کا دامن ہمی غبار معصیت سے آلودہ نہیں ہوسکتا، وہ اعتدال وانصاف کی ڈگر پرگامزن رہے گا اور دنیا کی بڑی بڑی جروتی طاقتیں اسے اپنے سامنے سرنگوں نہیں کرسکتیں۔ یہی وجھی کہ امام اعظم نے امراو خلفا کے روبروحی بات کہنے میں کوئی خوف محسوں نہیں کیا۔ وہ صرف اللہ تعالی سے ڈرتے تھے، اللہ کا نام آتا تو اشکبار ہوجائے، نمازوں میں خشیت اللی کی وجہ سے روبا کرے۔

### و کیج بن جراح کہتے ہیں:

كان والله عظيم الامانة وكان الله تعالى في قلبه جليلا كبيرا وكان يوثر رضا ربه تبارك وتعالى على كل شئ ولو اخذته السيوف في الله تعالى لاحتمل رحمة الله عليه رضى عنه ربه رضا الابرار فلقد كان منهم.

بخدا آپ بہت دیانت دار تھے اور خدا کی جلالت اور کبریائی آپ کے قلب میں راسخ تھی۔ آپ این رب کی خوشنو دی کو ہر چیز پرتر جے دیے اور جاہے میں راسخ تھی۔ آپ اینے رب کی خوشنو دی کو ہر چیز پرتر جے دیے اور جاہے تا وہ اینے رب کی رضانہ چھوڑتے۔ تا کواروں سے ان کے کلا ہے کردیے جاتے وہ اینے رب کی رضانہ چھوڑتے۔

آپ کارب آپ سے ایسا راضی ہوا جیسے ابرار سے ہوتا ہے اور امام اعظم واقعی ابرار میں سے تھے۔ (ایفنا)

یزید بن لیث کہتے ہیں: امام اعظم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں ہیں سے تھے۔امام نے نماز عشا ہیں سورہ زلزال تلاوت کی ، جب نماز ختم ہوئی ، تو میں نے دیکھا کہ امام اعظم متفکر بیٹھے ہیں اور لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں ، میں وہاں سے چلا آیا اور چراغ جس میں تیل کم ہی تھا وہیں چھوڑ دیا کہ کہیں ان کا دھیان نہ ہے ہے۔ صادق کے وقت میں مسجد آیا تو دیکھا کہ آپ این ڈاڑھی پکڑے ہوئے ہیں اور فرمارہے ہیں:

یامن یجزی بنتقال ذرة خیرخیرا ویامن یجزی بنتقال ذرة شرشرا اجز النعبان عندك من النار ومایقرب منها وادخله فی سعة رحمتك.

اے وہ جوذرہ بھرنیکی کابدلہ دیتا ہے اور اے وہ جوذرہ بھر برائی کی سزا دیتا ہے اگر نعمان کی جزاتیرے پاس جہنم یا اس سے قریب ہے تو اسے بچا اور اپنی رحمت میں داخل فرما۔

راوی کہتے ہیں جب میں پہنچا تو چراغ طمئمار ہاتھا آپ نے فرمایا کیا چراغ لینے آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور! فجر کی اذان ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا جوتم نے دیکھا اسے چھپانا پھرآپ نے عشاکے وضو سے فجر کی نماز ادافر مائی۔ (ایصناص ۱۲۲) ابوالاحوص فرماتے ہیں:

لوقیل له انك تبوت الی ثلاثة ایام ماكان فیه فضل شیی یقدر آن یزید علی عمله الذی تحان یعمل.

(الخيرات الحسان ص ۷۸)

اگرامام اعظم سے بیرکہا جاتا کہ آپ نین دن میں انقال کرجائیں گے تو بھی آپ اینے معمول کے اعمال سے پچھزیادہ نیک نہیں کر سکتے ہتھے، کیوں کہوہ اس قدر نیکیاں کرتے تھے کہ ان میں اضافہ کمکن ہی نہ تھا۔ (ایضاص ۱۲۷)
ابو یجی نیٹا پوری کہتے ہیں: میں نے ساری رات امام ابو صنیفہ کونماز پڑھتے اور اللہ
تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے و یکھا، میں و یکھا کہ آپ کے آنسومصلے پر بارش کے قطرے
کی طرح فیک رہے ہیں۔ (الخیرات الحسان ۹۰۰)

امام اعظم فرماتے ہتھے اگرلوگ اپنے معاملات میں درست رہنے تو میں کوفنو کا نہ دیتا ، مجھے اس سے بڑھ کرکوئی خوف نہیں کہ میں اپنے کسی فنو کی کی وجہ سے کہیں دوز خ میں نہ چلا جاؤں ۔مزید فرمایا:

مااجترأت على الله تعالى منذ فقهت.

میں جب سے فقیہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ پر جرائت نہ کی۔ (ایضا)

ایک روز امام اعظم کہیں جارہے تھے، کہ لاعلمی میں آپ کا پاؤں ایک لڑکے کے پاؤں پڑآ گیا۔ اس لڑکے نے کہا، اے شیخ اکیاتم قیامت کے روز خدا کے انتقام سے نہیں ڈرتے ؟ آپ نے بیا جات ہی توغش کھا کر گر پڑے کچھ دیر بعد ہوش آیا تو مسعر بن کدام نے عرض کیا۔ اس لڑکے کی بات نے آپ کے دل پرا تناعظیم اثر کیا ؟ آپ نے فرمایا:

اخاف انه لقن

كياعجب كداس كي آوازغيبي مدايت مور (ايضا)

آپ کے دل میں خوف خدااس قدرتھا کہ ایک مرتبہ کی شخص سے گفتگوفر مار ہے ۔ شخے، کہ اس شخص نے کہا، خداسے ڈرو۔ بیسننا تھا کہ امام اعظم کا چہرہ زرد پڑ گیا، سر جھکالیا اور فرمایا خدا تہہیں جزائے خیردے، ہروفت لوگوں کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی انہیں خداکی یا ددلائے۔ (سوائے امام عظم ص۲۲۲)

ایک دن امام نے فیمر کی نماز میں بیآ بیت کریمہ پڑھی:

وَلَا تَتْحَسَبَنَ اللّٰهَ غَافِلًا عَبّا يَعْبَلُ الظّٰلِمُونَ. (الأبيم:٣١١٣) (اور مِركز الله كون فِي مِن مِن مِاننا ظالمول كام سے) تو آپارز گئے اور کپکی طاری ہوگئی۔ آپ کی اس کیفیت کولوگوں نے محسوس کرلیا۔
امام اعظم کو جب کوئی مسئلہ در پیش ہوتا تو آپ فرماتے ، یہ مشکل میرے کسی گناہ کی وجہ
سے ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے اور وضوکر کے دور کعت نماز اداکرتے اور
استغفار کرتے تو مسئلے ل ہوجا تا۔ آپ فرماتے ، مجھے خوشی ہوئی کیوں کہ مجھے امید ہے کہ
رب تعالیٰ میری تو بہ قبول فرمائے گااس بات کی اطلاع حضرت فضیل بن عیاض کو ہوئی تو
بہت روے اور فرمایا:

رحم الله اباحنيفة انبا كان ذلك لقلة ذنوبه واما غيرة فلايتنبه لذلك لان ذنوبه قد استغرقته.

اللہ تعالیٰ ابوصنیفہ پررحم فرمائے بیہ بصیرت ان کے گناہوں کی کمی کی وجہ سے کے جب کہ دوسرے لوگوں کو بیہ بیداری حاصل نہیں ہوتی کیوں کہ وہ گناہوں میں مستغرق ہوتے ہیں۔(الخیرات الحسان 24)

#### ز مېروتفو کل

امام اعظم کا دامن اخلاق زہر وتقویٰ کے لعل وگہر سے مالا مال بھا، ان کا دل دنیاوی مال وجاہ کی حرص سے باک تھا۔ دنیا ان کے نز دیک پڑکاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔انہوں نے بھی جاہ ومنصب اور شاہی نذور وفتوح کوآئکھا ٹھا کرنہیں دیکھا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: میں نے امام اعظم سے زیادہ متق کی کونہ
دیکھا،تم ایسے خض کی کیابات کرتے ہوجس کے سامنے کیٹر مال پیش کیا گیا اوراس نے
اس مال کونگاہ اٹھا کردیکھا بھی نہیں، اس پراسے کوڑوں سے مارا گیا مگراس نے صبر کیا اور
جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مصائب کو برداشت کیا مگر مال ومتاع قبول نہ کیا، بلکہ
دوسروں کی طرح (جاہ و مال دنیا کی ) بھی تمنا اور آرز وبھی نہ کی حالاں کہ لوگ ان چیزوں
کے لیے سوسوجتن اور حیلے کرتے ہیں، بخدا آپ ان تمام علا کے برعکس تھے جنہیں ہم مال
وانعام کے لیے دوڑتا دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے طالب ہیں اور دنیا ان سے بھاگی

حفرت امام اعظم ابوحنیفه رئیلیه کیسید کارگردی کیسید کارگردی کیسید کارگردی کیسید کارگردی کیسید کارگردی کیسید کیسید کیسید کیسید کیسید کیسید کارگردی کیسید کارگردی کیسید کارگردی کیسید کارگردی کیسید کیسید کیسید کارگردی کیسید کیسید کیسید کارگردی کیسید کارگردی کیسید کارگردی کیسید کارگردی کیسید کیسید کارگردی کیسید کیسید کیسید کارگردی کیسید کیسید کیسید کارگردی کیسید کیسید کارگردی کارگردی کارگردی کیسید کارگردی کیسید کارگردی کار

ہے۔ جب کہامام اعظم وہ تھے کہ دنیاان کے پیچھے آتی تھی اور آپ اس سے دور بھا گتے تھے۔ (الخیرات الحیان ۴۸۰)

کی بن ابراہیم نے فرمایا:

جالست الکوفیین فلم ار فیهم اورع مند (اینها) میں کوفدوالوں کے ساتھ رہا ہوں کیکن میں نے امام اعظم ابوحنیفہ سے متنی کسی کونہ

# حسن بن صالح کہتے ہیں:

كان شديداالورع هائبا للحرام تاركا للكثير من الحلال مخافة الشبهة ما رايت فقيها اشد منه صيانة لنفسه ولعلمه وكان جهادة كله الى قبرة (ايضا)

آپ تخت پرہیزگار تھے، حرام سے ڈرتے تھے اور شبہ کی وجہ سے کی حلال
چیزیں بھی چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے کوئی فقیداییا نددیکھا جواپیے نفس اور
علم کی حفاظت آپ سے زیادہ کرتا ہووہ آخری عمرتک جہاد کرتے رہے۔
یزید بن ہارون فرماتے ہیں: میں نے ایک ہزار شیوخ سے علم حاصل کیا گر میں
نے ان میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ نہ تو کئی کو تنقی پایا اور نداپی زبان کا حفاظت کرنے
والا۔ آپ کوزبان کی حفاظت کا اتنا شدیدا حساس تھا کہ وکیج فرماتے ہیں، آپ نے بیجہد
کررکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تجی تم کھائی تو ایک درہم صدقہ کریں گے۔ چنانچہ ایک بار
قتم کھائی تو ایک درہم صدقہ کیا پھرعہد کیا کہ اگر اب قتم کھائی تو ایک دینارصدقہ کریں

آپ کے کاروباری شریک حفظ کہتے ہیں: میں امام ابوحنیفہ کے ساتھ تنگی لمال کا بہتے ہیں: میں امام ابوحنیفہ کے ساتھ تنگی لمال کا کہ بات کے کاروباری شریک حفظ کہ آپ نے اس چیز کے خلاف ظاہر کیا ہوجو آپ کے دل سے اس کو میں جو جب آپ کوکسی چیز کے بارے میں شبہ پیدا ہوتا تو آپ اپنے دل سے اس کو

# for More Books Click This Link https://archive.org/details/@madni\_library

نکال دیتے تھے، اگر چہاس کی خاطر اپناتمام مال ہی کیوں نہ خرج کرنا پڑے۔ (ایضا)

کسی نے امام اعظم سے عرض کی ، آپ کو دنیا کا مال واسباب پیش کیا جاتا ہے، مگر
آپ اسے قبول نہیں فرماتے ، حالال کہ آپ ایما ندار ہیں اور بی آپ کا حق ہے، آپ نے فرمایا:

الله تعالىٰ للعيال وانها قوتى فى الشهر درههان فها جهعى (ايضا) ميں نے اپنے اہل وعيال كوالله كير دكرركھا ہے وہ ان كاخود فيل ہے ميرا ذاتى خرج دودرہم ماہانہ ہے تو ميں اپنى ضرورت سے برو كر كول جمع كروں۔

شفق بن ابراہیم فرماتے ہیں: ہم ایک دن امام اعظم کے پاس مسجد میں بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک جھت سے ایک سمانپ آپ کے سر پرلٹکنا دکھائی دیا۔ سمانپ دیکھ کر لوگوں میں بھگڈ رچ گئی، سمانپ سمانپ کہد کرسب بھا گے، گرامام اعظم نہ تو اپنی جگہ سے ایٹے اور نہ ہی ان کے چہرے پر کسی پریٹانی کے آٹار نظر آئے، ادھر سمانپ سیدھا امام اعظم کی گود میں آگرا آپ نے ہاتھ سے جھٹک کراسے ایک طرف بھینک دیا مگرخودا پی جگہ سے نہ ملے، اس دن سے مجھے یقین ہوگیا کہ آپ کواللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بختہ اعتمادے۔

بگیر بن معروف کہتے ہیں: میں نے ایک دن امام اعظم سے عرض کی حضور میں نے آپ جیسا کوئی دوسر انہیں دیکھا، آپ کے مخالفین آپ کا گلہ کرتے ہیں، آپ کی غیبت کرتے ہیں، آپ کی غیبت کرتے ہیں، گرآپ جب بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی خوبیاں ہی بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے بھی کسی کے عیب تلاش نہیں کیے اور بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ (ایسناس ۱۳)

امام اعظم کے بے مثال زہر وتقوی کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ ایک بارکوفہ میں کچھ بکریاں چوری ہوگئیں تو آپ نے دریافت کیا، بکری زیادہ سے زیادہ

# حفرت امام اعظم ابوعنيفه وينفذ كالمنظم ابوعنيفه وينفذ

کتنے سال زندہ رہتی ہے لوگوں نے بتایا سات سال تو آپ نے سات سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ ( کہ بیں چوری کی بکری کا گوشت جسم میں نہ چلا جائے)

انبی دنوں آپ نے ایک فوجی کو دیکھا کہ اس نے گوشت کھا کراس کا فضلہ کوفہ کی منہر میں بھینک دیا تو آپ نے مجھلی کی طبعی عمر کے بارے میں دریافت کیا اور پھرانے سال تک مجھلی کھانے سے پر ہمیز کیا۔ (الخیرات الحمان ۱۳۳۳)

امام رازی شافتی کلصے ہیں ایک مرتبہ امام اعظم کہیں جارہ سے شےراستہ میں اتفاقا آ پ کی جوتی میں پچھنجاست لگ گئی، آپ نے نجاست دور کرنے کے لیے جوتی کوجھاڑا آ پچھنجاست اڑ کرایک مکان کی دیوار سے لگ گئی۔ آپ پریشان ہو گئے کہ اگر نجاست اور کرایک مکان کی دیوار سے لگ گئی۔ آپ پریشان ہو گئے کہ اگر نجاست اور ہیں ہوئی جاورا گراسے کرید کر دیوار صاف کی جائے تو دیوار کی محمی اتر آئے گی اور اس سے مالک مکان کو نقصان ہے۔ چنا نچہ آپ جائے تو دروازہ کھنکھٹایا صاحب خانہ باہر آیا اتفاق سے وہ شخص مجوی تھا اور آپ کا مقروض بھی نے دروازہ کھنکھٹایا صاحب خانہ باہر آیا اتفاق سے وہ شخص مجوی تھا اور آپ کا مقروض بھی نقا، وہ ہیں جھا کہ آپ قرض کو چھوڑ وہیں اس انجھن میں ہوں کہ تمہاری دیوار کیسے صاف کروں، پھر سارا واقعہ بتا دیاوہ مجوی آپ کا تقوی اور کمال احتیاط دیکھ کر بے ساختہ بولا آپ دیوار بعد سارا واقعہ بتا دیاوہ مجوی آپ کا تقوی اور کمال احتیاط دیکھ کر بے ساختہ بولا آپ دیوار بعد میں صاف کے چھے گا پہلے کلمہ پڑھا کر میرا دل صاف کر دیں چنا نچہوہ مسلمان ہوگیا۔

كشف وفراست

امام اعظم علم ودانش ، سیاست و دانائی ، زبدوتقوی ، عبادت و ریاضت کا مجمع البحرین تصے فدا دادعقل و فراست کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت کی گڑت نے ان کے قلب کومز کی اور باطن کومفی کر دیا تھا۔ حقائق رسی آئندہ آنے والے حالات کا کشف انہیں اس طرح ہوجا تا ، کوماوہ اپنی آئکھوں سے ان کامشاہدہ کررہے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کی ذات بلاشبیلم ظاہر و باطن کاسٹیم تھی ، وہ صاحب کشف وکرامت ولی تھے۔ حقائق و دقائق

آپ کے آئینہ قلب میں منعکس ہوجائے تھے۔کشف ومشاہدہ ان کا روحانی وصف تھا۔ متعدد واقعات شاہد ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے کسی موقع پر اپنی باطنی فراست سے جو بات ارشاد فرمائی وہ پوری ہوکررہی۔

امام اعظم ایک دن اینے اصحاب کے حلقہ میں بیٹھے تھے،اتنے میں وہاں سے ایک تتخص کا گزرہوا، امام صاحب نے اسے ویکھ کرفر مایا، کہ میراخیال ہے کہ بیخص مسافر ہے۔ کچھ دیر بعدارشا دفر مایا ، کہ میرا خیال ہے کہ اس شخص کی آستین میں کوئی میٹھی چیز بھی ہے، پھر پچھ در بعد فرمایا، کہ میرے خیال میں میخص معلم الصبیان ہے۔ کسی نے اس اجنبی کے حالات معلوم کیے، تو پیتہ چلا ، کہ بیاجنبی ہے ،اس کی آسٹین میں تشمش ہے ، پھر بچوں کامعلم ہے۔حاضرین نے امام صاحب سے دریافت کیا، کہ آپ کوان حالتوں کا علم کیسے ہوا؟ امام صاحب نے فرمایا، کہ وہ گھورگھورکر دائیں بائیں ویکھتار ہا اور مسأفر جہاں بھی جاتا ہے بہی کرتا ہے۔ میں نے اس کی استین بر کھیاں دیکھیں توسمجھا، کہاس کی آستین میں کوئی میٹھی چیز ہے۔ تھی ایسی چیزوں کی طرف دوڑا کرتی ہے اور میں نے اس تخص سے ریبھی محسوس کیا، کہ صبیان (چھوٹے بچوں) کو بردی تیز نگاہوں سے دیکھ ر ہاہے،جس سے میں نے ریاندازہ لگایا، کہ ریہ بچوں کا استاذ ہے۔ (عقودالجمان ص۲۵۰) قاضی ابو بوسف غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی والدہ اکثر انہیں امام صاحب کے درس سے اٹھا کر لے جاتیں، تا کہ پچھ کمائی کریں، ایک دن امام اعظم نے ان کی والدہ سے فرمایا ہم اسے علم سکھنے دو، میں دیکھر ہاہوں ، کہ ایک دن بیروغن پستہ کے فالوده کھائے گا، بین کروہ بروبرواتی ہوئی چلی گئیں۔مدتوں بعدایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کے دسترخوان بر فالودہ رکھا گیا، خلیفہ نے امام ابوبوسف کی خدمت میں پیش کیا، یو چھا، بیرکیا ہے؟ خلیفہنے کہا، فالودہ اور روغن پستہ، بیر*ن کر*آپ ہنس پڑے،خلیفہنے بننے کی وجد دریافت کی بنو آب نے مذکورہ واقعہ بیان کیا۔خلیفہ نے کہا علم دین ود نیامیں عزت دیتاہے،اللہ نتعالیٰ امام ابوحنیفہ بررحمت فرمائے،وہ باطن کی آنکھوں سےوہ چیزیں

د يكفت عنه، جوظامرى أنكهول سي نظر بيل أتيل - (تاريخ بغدادج ١١٥ م١٥٠)

ایک مرتبہ امام اعظم ابوصنیفہ جامع کوفہ کے طہارت خانہ میں داخل ہوئے ، تو دیکھا،
کہ ایک جوان وضوکر رہا ہے اور یانی کے قطرات اس کے اعضا سے ٹیک رہے ہیں، تو
آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے! والدین کی نافر مانی سے توبہ کر، اس نے فوراً کہا، میں
نے توبہ کی۔ ای طرح ایک دوسر مے شخص کے پانی کے قطرات دیکھے تو فرمایا، اے بھائی!
زناسے توبہ کر، اس نے کہا میں نے توبہ کی۔ اس طرح ایک اور شخص کے وضو کا مستعمل پانی
دیکھا، تو فرمایا، شراب نوشی اور گانے بجانے سے توبہ کر، اس شخص نے توبہ کی۔

( فأويٰ رضوبية ٢٢ ص ١٤)

امام اعظم سے علما ہے مدینہ کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا:
ان افلح منهم احد فالاشقر الازرق یعنی مالك بن انس.
اگران میں سے كوئی فلاح ياب ہے، تو گورے چے رنگ والے بین مالك بن

انس ہیں۔

اس واقعه كوفل كرنے كے بعد صاحب الخيرات الحسان رقم طرازيں:

لقد بر وصدق في فراسته لان مالكاً بلغ من العلم والفلاح مالم يلحقه احدمن اهل البدينة في عصره.

امام اعظم نے تھیک کہااور سچ فرمایا ،اس لیے کہامام مالک علم وفضل میں اس مرتبہ پر پہنچ کہ مدین شریف میں کوئی عالم ان کا ہم بلہ نہ ہوسکا۔

(الخيرات الحسان ص ٩١)

ابوجعفر منصور نے جب امام صاحب، شریک، سفیان توری اور مسر بن کدام کو دربار میں طلب کیا اور لوگ چلنے گئے، تو امام اعظم ابوحنیفہ نے قبل از وقت ہی دربار میں پیش آنے والے واقعات اور چاروں کے طرزمل کے بارے میں بتا دیا تھا، امام صاحب نے فرمایا تھا، میں تم لوگوں کے بارے میں اندازے سے ایک بات کہتا ہوں، میں تو کسی نے فرمایا تھا، میں تم لوگوں کے بارے میں اندازے سے ایک بات کہتا ہوں، میں تو کسی

حلے سے فی جاؤں گا اور سفیان راستہ سے بھاگ جا کیں گے مسر مجنون بن جا کیں گے اور شریک قاضی بنائے جا کیں گے۔ چنانچے سفیان اثنا ہے راہ قضا ہے حاجت کے لیے موقع نکال کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے ،مسعر دربار میں پہنچے، تو پاگلوں جیسی حرکت کرنے گئے، دربار سے نکال دیے گئے، امام صاحب نے کہا، میں خزاز کا بیٹا ہوں، کوفہ والے میری امارت نہیں مانیں گے، باقی رہے شریک تو انہوں نے کوفہ کی قضا کا عہدہ قبول میری امارت نہیں مانیں گے، باقی رہے شریک تو انہوں نے کوفہ کی قضا کا عہدہ قبول کرلیا، اس طرح امام صاحب کا قول سے ثابت ہوا۔ (الخیرات الصنان س) اور کا میں مصاحب کا قول سے ثابت ہوا۔ (الخیرات الصنان س) اور کا میں مصاحب کا قول سے ثابت ہوا۔ (الخیرات الصنان س) اور کرلیا، اس طرح امام صاحب کا قول سے ثابت ہوا۔ (الخیرات الصنان س) اور کیا ہوں کے تو انہوں کے ثابت ہوا۔ (الخیرات الصنان س) اور کرلیا، اس طرح امام صاحب کا قول سے ثابت ہوا۔ (الخیرات الصنان س) اور کرلیا، اس طرح امام صاحب کا قول سے ثابت ہوا۔ (الخیرات الصنان س) اور کیا ہوں کو کو کیا کیا ہوں کو کیا گورلی کو تو کیا گورلی کیا ہوں کو کیا ہوں کرلیا، اس طرح کیا کیا ہوں کو کیا گورلی کیا گورلی کے ثابت ہوا۔ (الخیرات الصنان س) اور کیا ہوں کو کیا گورلی کیا گورلی کیا ہوں کیا گورلی کیا گورلی کیا گورلی کیا گورلی کیا گورلیا کیا کیا گورلی کیا گورلیا کیا کرلیا ہورلیا کا کرلیا کا کرلیا کیا کرلیا کیا کیا کرلیا کیا کرلیا کا کرلیا کیا کرلیا کرلیا کیا کرلیا کورلیا کیا کرلیا کرلیا کیا کرلیا کیا کرلیا کیا کرلیا کرلی

#### والدین ہے حسن سلوک

امام اعظم کے والدگرامی آپ کے بچپن ہی میں وفات پاگئے سے جب کہ آپ کی والدہ ایک مدت تک زندہ رہیں۔ آپ آپ والدہ سے بے حد محبت کرتے اوران کی خوب خدمت کرتے ۔ آپ کی والدہ شکی سزاج تھیں اور عام عورتوں کی طرح آئییں بھی واعظوں اور قصہ گویوں سے عقیدت تھی۔ کوفہ کے مشہور واعظ عمر و بن ذراور قاضی ذرعہ پر آئییں زیادہ اعتاد تھا، اس لیے کوئی مسئلہ پوچھا ہوتا تو امام اعظم کو تھم دبیتیں، کہ عمر و بن ذرسے نیادہ ایک والدہ ماجدہ کے ارشاد کی تغیل کے لیے ان کے پاس جاتے۔ وہ بے چارے سرایا عذر بن کرعرض کرتے، حضور! آپ کے سامنے میں کیسے زبان کھول سکتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ عمر و کوجس مسئلہ کا جواب معلوم نہ ہوتا تو امام اعظم سے درخواست کرتے، آپ مجھ کو جواب بتاد ہجے تا کہ میں اس کو آپ کے سامنے و ہرا دوں درخواست کرتے، آپ مجھ کو جواب بتاد ہجے تا کہ میں اس کو آپ کے سامنے و ہرا دوں آپ جواب بتات تو وہ اسے آپ کے روبرود ہرادیے اور پھرونی جواب امام اعظم اپنی والدہ کو آگر بتادیے۔ (الخیرات الحسان میں ۱۹۲)

آپ کی والدہ بھی بھی اصرار کرتیں، کہ میں خود چل کر پوچھوں گی، چنانچہوہ خچر پر سوار ہوتیں اورامام اعظم بیدل ساتھ جاتے حالال کہ آپ کا گھر وہاں سے کئی میل دورتھا، وہ خود مسئلہ پوچھتیں اور اینے کا نول سے جواب سن لیتیں، تب اطمینان ہوتا۔ امام ابو یوسف کا بیان ہے، ایک دن میں نے دیکھا کہ امام اعظم اپنی والدہ کو نچر پر بٹھائے ابو یوسف کا بیان ہے، ایک دن میں نے دیکھا کہ امام اعظم اپنی والدہ کو نچر پر بٹھائے

عمروبن ذرکے پاس لے جارہے تھے، تا کہ آپ سے کسی مسئلہ پر گفتگو کرسکیں ، آپ اپنی والدہ کی خواہش پر لے جارہے تھے ورنہ آپ کومعلوم تھا کہ عمروبن ذرکا کیا مقام ہے۔ بیہ سب اپنی والدہ کی خواہش کے احترام کے پیش نظرتھا۔ (منا قب للمونق ص۲۹۳)

ایک ہار آپ کی والدہ نے آپ سے فتوئی ہو چھا، آپ نے فتو کی تحریر فرمادیا، وہ بولیس، میں تو وہی فتو کی قبول کروں گی، جوزر عرکھیں گے۔ چنانچہ آپ اپنی والدہ کی دل جوئی کے لیے زرعہ کے پاس گئے اور فرمایا، میری والدہ آپ سے بیفتو کی پوچھتی ہیں، انہوں نے کہا، آپ مجھ سے بروے فقیہ ہیں، آپ فتو کی دیجے! آپ نے فرمایا، میں نے بیفتو کی دیجے! آپ نے فرمایا، میں نے بیفتو کی دیجے! آپ نے فرمایا، فتو کی وہی مین تو کی دیا ہے۔ کیکن وہ آپ سے نقد میں جا ہتی ہیں، تو زرعہ نے تحریر دیکھ کر کہا، فتو کی وہی صحیح ہے، جوامام ابو حذیفہ نے دیا تھا، تب وہ مطمئن ہوئیں۔ (ایضا)

والی کوفہ بزید بن عمر و بن ہمیر ہ فزاری نے امام صاحب کے سامنے عہدہ قضا پیش کیا، گرآپ نے افکار کر دیا، اس پر ابن ہمیر ہ برہم ہوا اور ایک سودس کوڑے کی سزادی، آپ کہتے تھے، اس سزاسے آئی تکلیف نہ ہوئی، جتنی کہ اس حادثہ پر میری والدہ کے درنج فیم سے ہوئی۔ والدہ نے کہا کہ نعمان جس علم کی وجہ سے تم کو بیدن و کھنا پڑا، اس سے ترک تعلق کرلو، میں نے کہا کہ اگر میں اس علم سے دنیا حاصل کرنا چا ہتا تو بہت زیادہ حاصل کرلیتا، میں نے بیام صرف اللہ کی رضا جوئی اور اپنی نجات کے لیے حاصل کیا حاصل کیا ہے۔ (اخبار الی حنیفہ واس کا بیم صرف اللہ کی رضا جوئی اور اپنی نجات کے لیے حاصل کیا ہے۔ (اخبار الی حنیفہ واس کا بیم صرف اللہ کی رضا جوئی اور اپنی نجات کے لیے حاصل کیا ہے۔ (اخبار الی حنیفہ واس کیا ہوں کہ کا کہ ا

آپ فرماتے تھے میں اپنے والدین کے ایصال تو اب کے لیے ہر جمعہ کے دن ہیں درہم خیرات کرتا ہوں اور اس بات کی میں نے نذر مانی ہے، دس ورہم والداور دس درہم والدہ کے لیے خیرات کرتا ہوں۔ان مقررہ درہموں کے علاوہ آپ اپنے والدین کے لیے فقراومسا کین میں اور بھی چیزیں صدقہ کیا کرتے تھے۔(ایصا)

یروسیول سے حسن سلوک

امام اعظم ابوحنیفداتباع رسول کے جذبات سے سرشار سے چنانچہ انھوں نے

پر وسیوں کے حقوق اوران کی مراعات کا پوری عمر لحاظ کیااور بیسب سیجھاس ارشاد نبوی کی بدولت تھا:

من سر ان يحب الله ورسوله اويحبه الله ورسوله فليصدق في حديثه اذاحدث وليود امانته اذااتين وليحسن جوار من جاورة (البهم في شعب الايمان)

جے یہ پہند ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے یا اللہ ورسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ سے ہو لے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔
سیدنا امام اعظم کے پڑوس میں ایک موجی رہنا تھا جودن میں محنت و مزدوری کرتا اور شام کو بازار سے گوشت اور شراب لے کر آتا۔ گوشت بھون کر کھا تا اور شراب بیتا، جب شراب کے نشے میں دھت ہوتا تو خوب غل مچا تا اور بلند آواز سے بیشعر پڑھتار ہتل

اضاعونى واى فتى اضاعوا

ليوم كريهة وسداد ثغر

لوگوں نے مجھ کوضائع کر دیا اور کتنے بڑے با کمال نو جوان کو کھودیا جولڑ ! ٹی اور صف بندی کے دن کام آتا۔

امام صاحب روزانداس کی آوازسناکرتے اورخودتمام رات عباوت میں مشغول رہے۔ ایک رات آپ نے اس کی آوازند کی تو صح لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ بتایا گیا کہ اسے کل رات سپاہیوں نے پکڑلیا ہے اور وہ قید میں ہے۔ امام صاحب نماز فجر کے بعد گورنز کے بیاس پہنچے۔ گورنز نے بڑے ادب سے عرض کی جمنور آپ یہاں کیسے تشریف لائے ؟ آپ نے فرمایا ، میرے پڑوی کوکل رات آپ کے سپاہیوں نے پکڑلیا ہے ، اسے چھوڑ دیجے۔ گورنز نے تھم دیا ، وہ قیدی اور اس کے ساتھ کے تمام قیدی چھوڑ دیے جا کیں ، پھرقیدیوں سے کہا ، تم سب کوامام ابوطنیفہ کی وجہ سے رہائی مل رہی چھوڑ دیے جا کیں ، پھرقیدیوں سے کہا ، تم سب کوامام ابوطنیفہ کی وجہ سے رہائی مل رہی

ہے۔امام اعظم نے اپنے پڑوی نوجوان سے فرمایا، ہم نے تم کوضائع تو نہیں کیا؟ آپ کا اشارہ اس کے شعر کی طرف تھا۔اس نے عرض کیا نہیں بلکہ آپ نے میری حفاظت فرمائی اشارہ اس کے شعر کی طرف تھا۔اس نے عرض کیا نہیں بلکہ آپ نے میری حفاظت فرمائی اور میری سفارش کی ،اللہ تعالی آپ کو جزاد ہے، آپ نے ہمسایہ کے حق کی رعایت فرمائی پھراس نے تو بہر لی اور نیک بن گیا۔ (تمیش الصحفہ ص۳۹)

امام اعظم این بروسیوں سے حسن سلوک اور روا داری میں بے مثل تھے۔ آپ کی ہمیشہ ریخوا ہش رہتی تھی ، کہ سب لوگول کونفع پہنچا تیں۔

#### اساتذه كاادب

امام اعظم کا ارشاد ہے: جب سے میر ہے استاذ امام حماد کا وصال ہوا ہے، میں ہر نماز کے بعدان کے لیے دعائے معفرت کرتا ہوں نیز فز ماتے:

مامندت رجلی نحوداراستاذی حماداجلالاله و کان من بین داره وداری سبع سکك (مناتب ۲۶ ص۷)

میں نے بھی ان کے گھر کی طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلائے حالاں کہ میرے اوران کے گھر کے درمیان سات گلیاں ہیں۔

ایک روایت میں ہے، کہ آپ نے فرمایا، میں اپنے استاذ حماد اور اپنے والد کے لیے استاذ حماد اور اپنے والد کے لیے استغفار کرتا ہوں، جس نے مجھے ایک استغفار کرتا ہوں، جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا۔ اس طرح اپنے ہرشا گرد کے لیے بھی استغفار کرتا ہوں۔

(مناقب للموفق ۲۹۵)

علامہ موفق فرماتے ہیں: امام اعظم جب کسی کے لیے دعا کرتے ، تو حضرت حماد کا نام سب سے پہلے لیتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے والدین بیچے کوجنم دیتے ہیں ، مگر استاذ اسے علم وضل کے خزانے دیتا ہے۔ (ایضا ۲۹۲)

بیآب کے حسن تربیت کا نتیجہ تھا، کہ امام ابو پوسٹ فرمائے تنے، میں اپنے والدین سے پہلے اپنے استاذ امام ابوحنیفہ کے لیے ہرنماز کے بعد استغفار کرنا واجب جا متا ہوں کیوں کہ حضرت امام اعظم فرمایا کرتے ہتھے، کہ میں ایپنے والدین کے ساتھ ایپنے استاذ کے لیے بلاناغہ استغفار کرتا ہوں۔(ایضا)

امام اعظم الوحنیفہ کے اسا تذہ اور شیوخ کی تعداد چار ہزار بیان کی جاتی ہے۔ آپ
اپ اسا تذہ کرام کا محبت وعقیدت سے ذکر فرماتے اورا کثر کی خدمت میں ہدیے اور تخاکف بھیجے۔ آپ کے اسا تذہ اور شیوخ بھی آپ سے بہت محبت فرماتے۔ آپ کو اہل بیت اطہار سے خاص محبت تھی۔ آپ نے امام محمد باقر سے بھی اکتباب فیض کیا۔ ایک بار ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام باقر نے فرمایا، ہم سے بچھ پوچھیے آپ نے چند موالات دریافت کے اور پھر اجازت لے کروہاں سے رخصت ہوئے تو امام باقر نے صاضرین سے فرمایا ابوحنیفہ کے پاس ظاہری علوم کے خزانے ہیں اور ہمارے پاس باطنی علوم کے ذخائر ہیں۔ (ایسنا)

امام ابن عبدالبر لکھتے ہیں، کہ ایک مرتبہ جب امام ابوصنیفہ امام باقر سے علمی گفتگوکر کے دخصت ہوئے قوامام باقر نے فرمایا ان کاطریقہ اورانداز کتنا اچھاہے اوران کی فقد کتنی زیادہ ہے۔ (سوانح برہائے امام عظم ص۱۹۵)

#### جامع مكارم اخلاق

خلیفہ ہارون رشید نے قاضی ابوبوسف سے امام اعظم کے فضائل، اخلاق اور عالم نظم کے فضائل، اخلاق اور عالم عظمت کے بارے میں سوال کیا،تو آپ نے مختصر مگر جامع الفاظ میں امام اعظم کی ہمہ جہت عبقری شخصیت کا تعارف ان الفاظ میں پیش کیا۔

يااميرالبومنين! ان الله عز وجل يقول مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد كان على به رحمه الله كان شديدالنب من محارم الله تعالى ان توتى شديدالورع لاينطق في دين الله بمالايعلم يحب ان يطاع الله تعالى ولايعضى مجانبا لاهل الدنيا في زمانهم لاينافس في عزهاطويل الصبت دائم

الفكر على علم واسع لم يكن مهذاراولائر ثاراان سئل عن مسألة وكان عنده فيها علم نطق به واصاب فيها وان كان غير ذلك قاس على الحق واتبعه صائناً لنفسه ودينه بذ و لا للعمل والمأل مستغنيا بنفسه عن جميع الناس لايميل الي طمع بعيدا عن الغيبة ولايذكراحدا الابخير (العيرات الحسان ص١١٠) اے امیر المومنین اللہ نعالی فرماتا ہے ' بندہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بات كه اس كے ياس ايك نگهبان تيار ہوتا ہے 'جہال تك ميراعلم ہے، ابوحنیفہ محرمات الہیہ سے بیخے کی بہت کوشش کرتے ہے، ان کا ورع بہت تھا،اس بات سے کہ دین میں کوئی ایسی بات کہیں جس کا ان کوئلم نہ ہو، ان کی خواہش رہتی تھی ، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور کوئی بھی اسّ کی نا فرمانی نه کرے، وہ اینے زمانے کے دنیاداروں سے بیجتے تھے، دنیوی جاہ وعزت میں ان سے مقابلہ ہیں کرتے تھے، ان کا زیادہ وقت خاموش رہنے میں گزرتا تھا، ہمیشہ فکرعلم میں رہا کرتے تھے علم میں فراخی تھی باتیں بنانے والتيبين ينضى اكران سے مسكه يو جها جا تا اوران كواس سليلے ميں علم ہوتاوہ اس کو بیان کرد سینے اور اس میں در شکی تک جینجتے اور اگر اس سلسلہ میں سیھے نہیں سنا ہے تو سیحے اور حق طریقہ پر قیاس کرتے ہے اینے نفس کی اور دین کی حفاظت كرتے تھے،خوب عمل كرنے والے فياض تھے، ان كانفس تمام لوگوں سے بے نیاز تھا لا کچ اور حرص کی طرف میلان نہ تھا،غیبت کرنے سے بہت دورر بتے۔ اگر کسی کاذ کرکر تے تو بھلائی سے کرتے۔ بین کر ہارون رشیدنے کہا، یہی اخلاق صالحین (نیکوں) کے ہیں۔ معافی موسلی امام صاحب کے فضائل ومناقب میں دس الیی چیزوں کا تذکرہ كرتے ہيں،جوشاذ ونا دركسى انسان ميں بيجا يائی جاتی ہيں:

كان فيه عشر خصال ما كانت واحدة منها في انسان الاصار رئيسا في وقته وسأد قبيلته الورع والصدق والعفة ومداراة الناس والبودة الصادقة والاقبال على ماينفع وطول الصبت والاصابة بالقول ومعونة اللهفان ولوعدوا

امام صاحب کے اندر دس باتنیں ایسی تھیں، کہ اگر ان میں ہے ایک بھی کسی کے اندر ہوتو وہ اینے وفت کا رئیس اور اپنے قبیلے کا سر دار ہو، وہ دس باتیں پہ ہیں۔(۱) برہیزگاری (۲) سیج بولنا (۳) یا کدامنی (۴) لوگوں کی خاطر مدارات (۵) بچی محبت رکھنا (۲)ایینے نفع کی باتوں پر متوجہ ہونا(4)زیادہ ترخاموش رہنا(۸)ٹھیک بات کہنا(۹)عاجزوں کی مدو كرنا (۱۰) أكر جيدوه عاجز وتمن بي كيول شهو\_ (الخيرات الحسان مي ال علامه ابن خلكان لكصن بين:

وكان عالماعاملا زاهدا ورعا تقيا كثير المخشوع دائم التضرع الى الله تعالىٰ۔

حضرت ابوحنیفه عالم باعمل، زاہر، پر ہیز گار متقی ،خوف الہی سے بہت رونے وائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ آہ وزاری کرنے والے تھے۔(وفیات الاعيان جسص٢٠١)

ابوز ہرہمصری امام اعظم کے اخلاق وکردار کا ذکران الفاظ میں کرتے ہیں: اتصف ابوحنيفة بصفات تجعله في الذروة العلياء بين العلماء فقد اتصف بصفات العالم الحق الثبت الثقة البعيد المدى في تفكيره المتطلع الى الحقائق والحاضر البديهة الذى تسارع اليه الافكار. وقد كان رضى الله عنه ضابطا لنفسه مستوليا على مشاعره لاتعبث به الكلمات العارضة

ولاتبعده عن الحق العبارات النابية (ابوطنية ٢٥٠-٥٣)
امام ابوطنيفه بين وه تمام خصوصيتين موجود تقين، جوايك بلند پايه عالم دين بين
مونی عابئين، آپ ايك سمجھ ركھنے والے، حقائق كی غوطه زنی كرنے
والے، بڑے حاضر دماغ تھے۔ آپ صبطنفس پرقادر تھاورا پنے جذبات
واحماسات پرانہیں كنرول تفاء نه دكش عبارت آپ پراثر انداز ہوتی، نه
شیرین كلامی آپ كوجاده متنقیم سے مخرف كرسكتی۔

حق گوئی

امام اعظم ابو حنیفہ کے کردار کا ایک اہم باب ان کی حق گوئی و بے باکی ہے، وہ حق وصد افت کی ڈگر پر ہمیشہ استفامت وعزیمت کے ساتھ چلتے رہے، اس سلسلے میں وقت کی بڑی سے بڑی طاغوتی قوتوں کے سامنے ان کی زبان حق بولنے سے بھی خاموش نہ رہی، جب کہ بیر نگا خوتی قوتوں کے سامنے ان کی زبان حق بولنے سے بھی خاموش نہ رہی، جب کہ بیر نگا سلطان جابر کے خلاف ہو تیں اور ان کا بیان کرنا اپنی گردن تہدیج لانے کے متر ادف تھا۔ آپ نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر '' افسل المجھاد کلمة حق عند سلطان جانو' 'پرنازک سے نازک حالات میں افسل المجھاد 'کیا اور پوری جرائت کے ساتھ' افسل المجھاد' کا فریضہ انجام دیا۔

امام اعظم کا موقف بیرتھا، کہ خلافت اہل الرائے کے اجتماع سے منعقد ہوتی ہے، پہلے اقتدار پر قبضہ کرلینا پھر بہزور وجبر خلافت کی بیعت لینا جا ترنہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اس موقف کا اعلان ایسے موقع پر کیا، جب حق بولنا اپنا سرقلم کرادیئے کے مترادف تھا، کیکن ایسے نازک موقع پر بھی امام کی زبان خاموش نہیں رہی اور بلالیت ولعل مقیقت خلیفہ کے سامنے بیان کردی اور جان عزیز کی ذرہ برابر پروانہ کی۔

ابوجعفر منصور کے حاجب رہیج بن بوٹس کا بیان ہے کہ منصور نے امام مالک ، ابن الی

ذيب اورامام ابوحنيف كوبلايا اوران يے كہا:

كيف ترون هذاالامر الذي حولني الله تعالى فيه من امر

هذه الامة لعل انا لذلك اهل؟

یہ حکومت جواللہ تعالیٰ نے اس امت میں مجھے عطا کی ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس کا اہل ہوں؟ اس کے متعلق امام مالک نے کہا:

لو لم تكن اهلا ما ولاك الله تعالى

اگرآپ اس کے اہل نہ ہوتے تو بیامر خلافت اللہ آپ کے سپر دنہ کرتا۔ ابن الی نب نے کہا:

دنیا کی بادشاہت اللہ جے جاہتا ہے عطا کرتا ہے، گرآخرت کی بادشاہی ای کودیتا ہے، جو اس کا طالب ہواور جے اللہ اس کی توفیق دے۔اللہ کی توفیق آپ سے قریب ہوگی ،اگرآ ب اس کی اطاعت کریں ،ورنہ اس کی نافر مانی کی صورت میں وہ آپ سے دورر ہے گی ،حقیقت ہے کہ خلافت اہل تعقو کی کے اجتماع سے قائم ہوتی ہے اور جو محض خود اس پر قبضہ کر لے اس کے لیے کوئی تقو کی نہیں ہے۔ آپ اور آپ کے مددگار توفیق سے خارج اور جی سے خارج اور جی سے خارج اور جی سے محرف ہیں۔اب اگر آپ اللہ سے سلامتی مانگیں اور پاکیزہ اعمال سے اس کا تقرب حاصل کریں ، تو یہ چیز آپ کو نصیب ہوگی ورنہ آپ خود ، تی اپنے مطلوب سے اس کا تقرب حاصل کریں ، تو یہ چیز آپ کو نصیب ہوگی ورنہ آپ خود ، تی اپنے مطلوب ہیں۔

امام ابوطنیفہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابن ائی ذئب سے باتیں کہدرہے تھے، میں نے اورامام مالک نے اپنے کپڑے میں کہ جس وقت ابن ائی ذئب سے باتیں کہدرہے تھے، میں نے اور اور ای ایک نے ایک کہ شاید ابھی ان کی گردن اڑا دی جائے گی اور ان کا خون ہمارے کپڑوں پر پڑے گا۔ اس کے بعد منصور امام ابوطنیفہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا آپ کیا کہتے ہیں ، انہوں نے جواب دیا:

السترشد لدينه يكون بعيدا الغضب ان انت نصحت نفسك علمت انك لم ترد الله باجتباعنا فانها اردت ان تعلم العامة انا نقول فيك ماتهواه مخافة عنك ولقد وليت الخلافة

ومااجتمع عليك اثنان من اهل الفتوى والخلافة تكون اجتباع المومنين ومشورتهم وهذا ابوبكر الصديق رضى الله عنه امسك عن الحكم ستة اشهر حتى جاء ، بيعة اهل

اینے دین کی خاطر راہ راست تلاش کرنے والا غصے سے دور رہتا ہے۔اگر آپ اینے ممیر کوٹٹولیں تو آپ کوخود معلوم ہوجائے گا کہ آپ نے ہم لوگوں كواللدكي خاطر نبيس بلايا ہے بلكة ب حاجة بين كهم آب كؤرسے آپ کی منشا کے مطابق بات تہیں اور وہ عوام کے علم میں آ جائے۔امروا قعہ بیہ ہے کہ آپ اس طرح خلیفہ بے ہیں ، کہ آپ کی خلافت پر اہل فنو کی لوگوں میں سے دوآ دمیوں کا اجتماع بھی نہیں ہوا حالاں کہ خلافت مسلمانوں کے اجتماع اورمشورے سے قائم ہوتی ہے دیکھیے ابو بگرصدیق رضی اللہ عنہ جھے مہینے تک فیصلہ کرنے سے رکے رہے، جب تک کہ اہل یمن کی بیعت نہ

یہ باتنیں کہہ کے نتیوں حضرات اٹھ گئے ،ان کے جانے کے بعد منصور نے رہیج کو تین توڑے درہموں کے دے کران نتیوں اصحاب کے پاس بھیجااوراس کو ہدایت کی کہ اگر مالک لے لیں ، تو ان کو دے دینا ، لیکن اگر ابو حنیفہ اور ابن ابی ذیب لیس تو ان کا سراتارلانا،امام مالک نے عطیہ لےلیا،جب رہیج ابن ذیب کے پاس پہنچاتو انہوں سنے

ما ارضى بهذا المال له كيف ارضاه لنفسى. میں اس مال کوخودمنصور کے لیے بھی حلال نہیں سمجھتا اسپے لیے کیسے حلال سمجھوں۔

والله لو ضرب عنقى على ان امس منه درهما ما فعلت.

خواہ میری گردن ہی کیوں نہ ماردی جائے میں اس مال کو ہاتھ نہ لگاؤں گامنصور نے بیدرودادین کرکہا:

بهذه الصيانة احقنوادمائهم

اس بے نیازی نے ان دونوں کاخون بچادیا۔ (کردریج مص۱۱-۱۱)

خالدابن النصرانيد كے ظالمانه عهد كا ايك واقعه جوامام صاحب كى غيرت دي اور معروف ومنكر كے فرض كى ادائيگى كے سلسلے ميں بيان كيا جاتا ہے، جس كے راوى ابوالمليح بيں بيان كيا جاتا ہے، جس كے راوى ابوالمليح بيں كہتے ہيں ميں جمعہ كے دن نو وار دكى حيثيت سے مجد كوفه ميں داخل ہوا، ديكھا كہ والى كوفه خالد ابن النصرانية منبر پر بيٹھا ہوا ہے اور تمام لوگ خاموش ہيں، اچا نك ايك آدى كھر اہوا اور كہا:

الصلوة الصلوة خرج الوقت ودخل وقت آخر.

نماز جمعہ کا وفت ختم ہوگیا اور عصر کا وفت داخل ہوگیا۔ فوراْ اس شخص کو گرفتار کرلیا گیا۔ ابوالیج کہتے ہیں میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے یو چھا کہ بیکون ہے؟ کسی نے کہا یہ نعمان ابو حذیفہ ہیں۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ ابوحنیفہ ہاتھ میں کنگریاں لیے ہوئے
سے اور انہیں منبر کی طرف بھینکتے ہوئے بلند آ واز سے پکارر ہے ہے 'المصلو ق' بینی نماز
نماز خالد نے نماز پڑھی پھڑھم دیا کہ اس مخص کو گرفنار کرلولوگوں نے آپ کو پکڑلیا اور خالد
کے سامنے حاضر کیا، خالد نے پوچھا اس حرکت پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تو آپ نے
جواب میں ارشاد فرمایا:

ان الصلوة لاتنتظر احدا قال في كتاب الله تعالى وانت احق من اتبعه اضاعواالصلوة واتبعواالشهوات.

نمازکسی کا انظار نہیں کرتی ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور تم زیادہ مستحق ہوکہ قرآن کی بیروی کرو(اللہ کا فرمان ہے) انہوں نے اپنی نمازیں ضالع کردیں اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گئے ، امام صاحب کے اس طرز عمل پر خالد کو یہ گمان گزرا کہ ایسا تو نہیں کہ بیٹ خص امویوں کے خلاف الحصنے والی تحریک کا نمائندہ ہے اس لیے سوال کیا تھے جتا کہ کہ کیا نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز تمہار ہے چیش نظر نہیں؟ آپ نے ارشا دفر مایا اس کے علاوہ اور موئی مقصد نہ تھا، خالد نے بیس کرانہیں چھوڑ دیا۔ (مونی جاس اے)

ائمه وعلاے کیار کے اقوال

امام الائم حضرت امام اعظم ابوحنیفه کی بلند قامت علمی ، دینی اور روحانی شخصیت اور کارناموں کے بارے میں دنیا ہے اسلام کی مقتدر جستیوں نے ہردور میں اپنے گرال قدر تاثرات پیش کیے ہیں ، اور آپ کی عظیم المرتبت ذات وصفات کوخراج شخسین پیش کیا ہے۔ ذیل میں ہم وقت کے جلیل القدرائم نون اور تبحرعلما کے اعترافات درج کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

الم عبدالشر الاستكام في ابي حنيفة الا احد رجلين اما حاسد لعلمه واما جاهل بالعلم لا يعرف قدر حملته (اخبار ابو حنيفه و اصحابه ص ٥٤)

ابوصنیفہ برردوفدح کرنے والا یا تو ان کے علم سے حسد کرنے والا ہے یا علم کے مرتبہ سے جاہل ہے یا علم کے مرتبہ سے جاہل ہے، اور علم کے حاملوں کی قدر سے بے خبر ہے۔

ايضا) ابوحنيفة في العلم محسود (ايضا)

علم میں ابوحنیفہ سے لوگ حسد کرتے ہیں۔

الله عنه ما يقول صاحبكم فيحفظ الجواب ثم يفتى به. (اينا)

ثابت زاہد نے کہا، جب ثوری سے کوئی دقیق مسئلہ بوچھا جاتا تھا،تو کہتے سے،ائل میں صحیح طور پر بولنے والاصرف ایک شخص تھا، جس سے،م نے حمد کیا اور پھروہ ابوصنیفہ کے اصحاب سے بوچھتے تھے، کہاں مسئلہ میں تمہارے استاذکیا کہتے تھاورا آپ کے اصحاب کے جواب کویا در کھتے تھاوراس پرفتوکی دیتے تھے۔

میکم مسعر: مما احد بالکوفة الارجلین ابا حنیفة لفقهه والحسن بن صالح لذه له دایونا)

مسعر کہتے ہیں، کوفہ میں دوآ دمیوں سے مجھ کورشک ہوتا ہے، فقد کی وجہ سے ابو صنیفہ سے اور زمر کی وجہ سے حسن بن صالح سے۔

ملا یکی بن معین: یکی بن معین سے اگر ابوطنیفه پرطعن کرنے والے کا ذکر کیا جاتا تھا، وہ بیددوشعر پڑھتے تتھے۔ (ابیناص ۵۵)

حسد والفتی اذالم ینالواسعیه فالقوم اضداد له وخصوم کضرائر الحسناء قلن لوجهها حسد اوبغضاانه لدمیم جب ال جوان کے مرتبہ کونہ پاسکے ، تواس سے صدکر نے لگے اور ساری توم اس کی خالف اور دشمن ہے۔ جس طرح حینہ کے چرے کو دیکھ کراس کی سوئنیں حداور عداوت کی بنا پر کہتی ہیں کہ یہ بدصورت ہے۔

الانام والبلوئ ولقد ابتلى ابوحنيفة بالضرب على راسه الانام والبلوئ ولقد ابتلى ابوحنيفة بالضرب على راسه بالسياط فى السجن حتى يدفع اليه من الحكم ما يرى مما يتنافس عليه ويتصنع له فحمد الله فصبر على الذل والضرب والسجن لطلب السلامة فى دينه (ايضا)

نام میں سب لوگ برابر ہیں، البتہ جب کوئی آفت لوگوں میں بروتی ہے اور کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، (تو پینہ چلناہے) ابو حذیفہ پر آفت بردی،

آب كى سر پر قىدخاند مىل كوڑے مارے كئے تاكه آب كو حكم كا وہ بروانه وے دیاجائے جس کے لیے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش كرتے ہيں تعريف اللہ كے ليے ہے، كہ آپ نے اس ذلت پر، مار پر، قید ہونے پرصبر کیا اور آپ اینے دین کی سلامتی کے طالب رہے۔ المره: رایت تحت راس سفیان کتابا ینظر فیه فاستأذنته في النظر فيه فدفعه الى فأذا هو كتاب الرهن لابي حنيفة فقلت له تنظر في كتبه فقال وددت انها كلها عندى مجتبعة انظر فيها مابقى في شرح العلم غاية ولكنا مر اننصفه. (الينا٢٥)

میں نے سفیان کے سرینے ایک کتاب رکھی دیکھی جس کووہ ویکھا کرتے تھے، میں نے ان سے اس کتاب کے ویکھنے کی اجازت طلب کی ،انہوں نے وہ کتاب مجھ کودی، وہ کتاب ابو حنیفہ کی کتاب الر بن تھی، میں نے ان سے کہا کیاتم ان کی کتابیں و سکھتے ہو، انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ ان کی سب کتابیں میرے پاس جمع ہوں علم کے بیان کرنے میں ان سے کوئی بات رہی جبیں ہے الیکن ہم ان کے ساتھ انصاف جبیں کرتے ہیں۔ الم مادين زيد: اردت الحج فاتيت ايوب اودعه فقال بلغني ان الرجل الصالح فقيه اهل الكوفة ابوحنيفة يحج فأن لقيت فاقرأه منى السلام قال ابوسليمان وسمعت حماد بن زيد يقول اني لاحب اباحنيفة من اجل حبه لايوب.

میں نے مج کا ارادہ کیا اور میں ابوب کے باس آیا کہ ان سے رخصت جا ہوں ، انہوں نے مجھ سے فرمایا ، کہ نیک مرد ، اہل کوفہ کے فقیہ ابو حنیفہ جج كررب بين اكران سي تمهاري ملاقات موجائ ميراسلام ان سے كهد

دو، ابوسلیمان نے بیان کیا، کہ میں نے حماد بن زید کو کہتے سنا، میں ابوحنیفہ سے محبت رکھتا ہوں ، کیوں کہ ان سے ابوب کومحبت ہے۔ ان سے کہا گیا: ہم شعبہ کے یاس تھے، ان سے کہا گیا:

مات ابوحنيفة فقال بعدما استرجع لقد طفى عن اهل الكوفة ضوء نور العلم اما انهم لايرون مثله ابدا (اليناص٢) ابوحنيفه كى وفات ہوكئى ،انہول نے انسا بلہ و انساالیسه راجعون پڑھ کر کہا، اہل کوفہ سے علم کے نور کی روشنی بچھ گئی، جان لو کہاب اہل کوفہ ان کا مثل بھی نہ دیکھیں گے۔

الم ابن تمير: - قال ابي كان الاعبش اذاسئل عن مسئلة قال عليكم بتلك الحلقة يعنى حلقة ابي حنيفة (ايضاص٧٠) ميرے دالدنے کہا جب آمش سے کوئی مسکلہ پوچھا جاتا تھا، وہ کہتے تھے ہم اس حلقه میں جاؤیعنی ابوحنیفہ کے حلقہ میں۔

الما الن عيينة -اتيت سعيد بن ابي عروبة فقال لي يا ابامحمد مارايت مثل هدايا تاتينا من بلدك من ابي حنيفة وددت ان الله اخرج العلم معه الى قلوب البومنين فلقد فتح الله لهذا الرجل في الفقه شيئا كأنه خلق له (١٥٥٥)

ابن عیبندنے کہا میں سعید بن الی عروبہ کے یاس گیا، انہوں نے مجھ سے کہا، ا الوحمد ميں نے الصبدایا کامثل نہیں دیکھا ہے جوتمہارے شہرسے الوحنیف کے یاس سے ہارے یاس آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے المين علم مخزون كوقلوب مومنين يركهول ديا ہے، الله تعالى نے اس آدمی (ابوحنیفه) پر فقه کے اسرار کھول دیے ہیں ، گویا کہ ان کی تخلیق اس کام کے ليے ہوئی تھی۔ الم الن مبارك د كر ابو حنيفة بين يدى داؤد الطائى فقال ذلك نجم يهتدى به السارى وعلم تقلبه قلوب المومنين فكل علم ليس من علمه فهو بلاء على حامله معه والله علم بالحلال والحرام والنجاة من عداب الجبار مع ورع ِ مستكن وخدمة دائمة (الفاص٧٧)

ابن مبارک نے بیان کیا، کہ حضرت داؤد طائی کے پاس امام ابوحنیفہ کا ذکرا سیا، آپ نے فرمایا، آپ وہ ستارہ ہیں،جس سے سفر کرنے والے ہدایت پاتے ہیں اور آپ وہ علم ہیں ،جس کومومنوں کے دل لیتے ہیں ،ہروہ علم جو ان کے علم میں سے جیس ہے وہ اس علم والے کے لیے آفت ہے، اللہ کی تشم ہان کے پاس حلال وحرام کاءاور بڑے طافت ورکے عذاب سے نجات پانے کاعلم ہے اور اس علم کے ساتھ عاجزی ، ورع اور پیوستہ خدمت بھی۔ المريكي بن التم :- كان ابويوسف اذاسئل عن مسئلة اجاب فيها وقال هذا قول ابي حنيفة ومن جعله بينه وبين ربه فقد استبرأ لدينه (اليناص٢٧)

جب ابویوسف سے کوئی مسکلہ یو حیما جاتا تھا، وہ اس کا جواب دیتے تھے اور كہتے تھے، بیابوحنیفہ كا قول ہےاور جو تخص ابوحنیفہ كوا ہے اور اللہ كے بہتے میں رکھے گا،اس نے دین کو بری کرلیا۔

حافظ ابو براحمد بن على خطيب بغدادي متوفي ٢٢٧ مهده في ٢٢٠ ما در كاب تاريخ بغداد جلد ا کے ص ۱۲۳ سے ۱۸ ساتک امام اعظم کے بارے میں علماے ق کی جوآرا درج كى بير،ان ميس سي بعض يهال تقل كى جاتى بير:

الله تعالى الوب: -صار العلم من الله تعالى الى محمد صلى الله عليه وسلم ثم صار الى اصحابه ثم صار الى التابعين ثم.

الى ابى حنيفة واصحابه فبن شاء فليرض ومن شاء فليسخط

الله تعالى نے حضرت محرصکی الله علیه وسلم کوعلم عنابیت کیا اور آپ سے آپ کے اصحاب رضی الله عنهم کو پہنچا، پھر ان سے تابعین کو پہنچا اور ان سے ابوحنیفه اوران کے اصحاب کو پہنچاءاب جا ہے کوئی خوش ہو یا ناخوش۔

موت ابى حنيفة فاسترجع وتوجع وقال اى علم ذهب قال ومات فیها ابن جریج (۳۳۸)

روح بن عبادہ نے کہا میں وہ اچ میں ابن جریج کے پاس تھا کہ ان کو أبو حنیفه کی و فات کی خبر پیچی ، انہوں نے اناللدوانا الیہ راجعون پڑھی اور عمکین ہوئے اور انہوں نے کہا کیساعلم ہاتھ سے گیا اور راوی نے بیان کیا کہ اس سال ابن جرت کی وفات ہوئی ہے۔

المتعميل بن عياض: كان ابوحنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع واسع البال معروفا بالافضال على من يطيف به صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار حسن الليل كثير الصست قليل الكلام حتى ترد مسئلة في حلال وحرام فكان يحسن ان يدل على الحق هاربا من مال السلطان (خطيب ج١١٥ من مال ابوحنیفه ایک فقیه مخص تضاور فقه سے معروف تنے ، ان کی پر ہیز گاری مشہور تھی ،ان کے مال میں فراخی تھی ، جوان کے ماس آتے تھے ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے اور بیر بات معروف تھی ، کہم کے سکھانے میں رات دن مصروف رہتے تھے،رات میں عبادت کرتے تھے،خاموش زیادہ رہتے تنے، بات كم كرتے تھے، ہاں جب مئلہ حلال وحرام كا ہوتا، تو الجيمى طرح

حق کو بیان کرتے ،سلطان کے مال سے بھا گتے تھے۔

الا الولوسف: ماخالفت اباحنيفة في شئ قط فتدبرته الا رايت مذهب الذى ذهب اليه انجىٰ فى الآخرة وكنت ربماً ملت الى الحديث وكان هوابضر بالحديث الصحيح مني.

میں نے جب بھی کسی مسئلہ میں ابوصنیفہ کی مخالفت کی اور پھر میں نے اس میںغور دخوض کیا، بیرظا ہر ہوا کہ ابوحنیفہ کا مذہب جس کی طرف وہ گئے ہیں آ خرت میں زیادہ نجات دہندہ ہے بسااوقات میں حدیث کی طرف مائل ' ہوجا تا تھااور سیح حدیث کی پر کھ میں وہ مجھے نے دیا دہ بصیرت رکھتے تھے۔ الم عبرالله بن مبارك: -مارايت احدا اورع من ابي حنيفة وقد عبرالله بن مبارك المارايت احدا اورع من ابي حنيفة وقد جرب بالسياط والاموال (ايناص٢٥٧)

میں نے ابوصنیفہ سے زیادہ پر ہیز گار کسی کوہیں دیکھا،ان کی آ زمائش دولت اور كوژون ستے ہوئى ہے۔

مهر این خلدون: -ابل عراق کے امام اور ندہبی پیشوا ابوصنیفه النعمان بن ثابت جن کا مقام فقد میں اتنا اعلیٰ وار فع ہے کہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکا، یہاں تک کہ ان کے ہم مشرب حضرات بھی خصوصا امام مالک وشافعی کھلے الفاظ میں کہد گئے کہ فقد میں امام ابوحنیفه کاکوئی مثیل ونظیر نبیس \_ (مقدمه ابن خلدون ص ۲۲۱)

الله ابن عبدالبر قرطبى: -قدائني عليه قوم كثير لفهمه الله علامه ابن عبدالبر قرطبى: -قدائني عليه قوم كثير لفهمه ويقظته وحسن قياسته وورعه ومجانبة السلاطين. ابو حنیفہ کی سمجھ، آگاہی،آپ کے قیاس کی خوبی،آپ کے ورع اور امراوسلاطین سے کنارہ کش رہنے کی وجہ سے بوی جماعت نے آپ کی تعریف کی ہے۔(سوائے بہاص ۱۹۵)

الفكر قاضى شريك: -كان ابوحنيفة رحمه الله طويل الصبت دائم الفكر قليل البجادلة للناس (ايناص ١٩٤) الفكر قليل البجادلة للناس (ايناص ١٩٤) ابوحنيفه برالله رحم فرمائك كم كو، بروفت فكر مين دُوب ربح يخطلوكون سے نه جھر تے۔

مرا ابن شرمه: -عجزت النساء ان تلد مثل النعمان - (ایناص ۱۹۸) عورتین عاجز موکش کنعمان ابوطنیه کامثل جنیس - عورتین عاجز موکش که تعمان ابوطنیه کامثل جنیس - مراسلیمان بن الی شخ : - کان ابو حنیفة حلیما و دعا سخیا -

(اليناص١٩٩)

ابوحنیفه برد بار، پر هیز گاراور سخی نتھے۔

اساعیل بن عیاش کا بیان ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابوعمروعبدالرحمٰن بن عمرو اوزاعی شامی اورعمری سے سنا بیدونوں صاحبان کہدرہے ہے:

> ابوحنیفة اعلم الناس بمعضلات المسائل (ایضاص۲۲۱) سخت اورمشکل مسائل میں ابوطنیفرسب سے زیادہ جائے والے ہیں۔

# امام اعظم كى تابعيت

امام اعظم ابوحنیفہ بلاریب تابعی تنے اور ریظیم شرف اور سعادت کبری ان کے معاصر فقنها ومحدثین امام اوز اعی (شام) امام حماد بن زید اور امام حماد بن سلمه (بصره) امام سفیان توری (کوفه) امام مالک بن انس (مدینه) امام لیث بن سعد (مصر) مسلم بن خالدزنجی ( مکه) کسی کونصیب نه ہوئی۔ بیروہ فخر ہے جوائمہ اربعہ میں صرف امام اعظم کی كلاه افتخار ميں جارجا ندلگا تا ہے۔

تابعی کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں ، علامہ جلال الدین سیوطی تدریب الراوی

اختلف في حد التابعي قيل أي قال الخطيب هو من صحب صحابيا ولايكتفي فيه بمجرد اللقاء وقيل هو من لقيه وان لم يصحبه كماقيل في الصحابي وعليه الحاكم قال ابن الصلاح وهو أقرب وقال البصنف النووى وهو الاظهر قال العراقي وعلية عبل الاكثرين واشترط ابن حبان ان يكون راه في سن من يحفظ عنه فان كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة لرويته قال العراقي وما اختاره ابن حبان له وجه كما اشترط في الصحابي رويته وهو مبيز قال وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابة والتابعين بقوله طوبي لبن

رانی وآمن بی وطوبی لین رای من رانی الحدیث فاکتفی فيهما بمجرد الروية (تدريب الراوى ص ١٧)

تابعی کی تعریف میں اختلاف ہے،خطیب کا قول پرہے کہ تابعی وہی ہے جو صحابی کی صحبت میں رہا ہو،صرف ملاقات کافی نہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ تابعی وہ ہے جس نے صحابی سے ملاقات کی ہوجا ہے اس کی صحبت میں نہ ر ہاہو،جبیا کہ صحابی کی تعریف میں صرف ملاقات کافی ہے، یعنی جس نے حضورصلی الله علیه وسلم کوایمان کی حالت میں دیکھا ہو، جیاہے حقیقتا یا حکما (جیسے نابینا)اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو یعنی جس طرح صحابی کے کیے صرف ملاقات ورویت کافی ہے صحبت میں رہنا کوئی ضروری نہیں ،اسی طرح تابعی میں بھی صرف ملاقات کافی ہے، یہی حاکم کامسلک ہے، ابن صلاح فرماتے ہیں، یمی اقرب ہے،علامہ نووی فرماتے ہیں، یمی زیادہ ظاہر ہے،علامہ عراقی فرماتے ہیں،اس کے مطابق اکثر لوگوں کاعمل ہے،البتہ ابن حبان نے شرط لگائی ہے کہ س تمیز میں ویکھا ہواگر بہت چھوٹا ہوتو اس کی رویت معتبر تہیں ،علامہ عراقی فرماتے ہیں ، کہ ابن حبان کے قول مختار کی وجہ بیہ ہے کہ صحابی میں بھی یہی شرط ہےاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابداور تابعین کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ بشارت ہواس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور اس کے لیے بھی جس نے میرے دیکھنے والے کو ديكها توحضور صلى الله عليه وسلم نے صرف روبیت پرا كتفا كيا۔

اکٹر محققین کے نزویک تابعیت کے لیے صحابی کی لقابی کافی ہے، جبیہا کہ صحابیت کے لیے سرورعالم ملی اللہ علیہ وسلم کی لقارا مام بخاری صحابی کی تعریف میں فرماتے ہیں: من صحب النبي اور آلامن السلبين فهو من اصحابه

(بخاری کمآب المناقب)

مسلمانوں میں سے جس نے بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی یا فقط آب کودیکھا، وہ آپ کا صحابی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی تابعی کی تعریف کرتے ہیں:

وهو من لقى الصحابي كذلك وهذا من متعلق باللقاء

(نزبهة النظرص ٧٤)

تابعی وہ ہے جس نے صحافی سے ملاقات کی ہواسی طرح (جیبا کہ صحافی کی تعلق ملاقات کے سماتھ ہے۔ تعریف میں مذکور ہوا) اور اس (تعریف) کا تعلق ملاقات کے سماتھ ہے۔ علامہ شخ محمد بن علوی مالکی کلی لکھتے ہیں:

هو من لقى الصحابى مومنا ومات على الايمان وان لم يصحبه ولم يروعنه كما رجحه ابن الصلاح وغيره.

(أمنبل اللطيف ١٢٧٩)

تابعی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں صحابی سے ملاقات کی ہواور ایمان پر ہی فوت ہوا ہواگر چہ نہ تو ان کی صحبت اختیار کی ہواور نہ ہی ان سے روایت کیا ہوجیسا کہ محدث ابن صلاح اور دیگرعلمانے اس تعریف کوتر جے دی ہے۔

قول مختار کی روسے امام صاحب کی ولا دیتر ۸ پیشلیم کی جائے ،تو آب کے عہد میں مندر جہذیل صحابہ کرام مختلف دیار وامصار میں موجود شخصہ

(۱) حضرت ابولفيل عامر بن واتله رضي الله عنهم عداه بإواله-

(التاريخ الصغيرج اص ٢٥٠)

(۲) حضرت ہرماس بن زیا درضی اللہ عندم الصے کے بعد۔ (الامار فی تمیر العجابہ 20 مرما

(m) حضرت عبدالله بن حارث بن جزء الزبيدي رضى الله عنهم ثفة قول كے مطابق

مع المام الاعظم الى منيف للكردري ج اص١١)

(۱۲) حضرت عکراش بن ذویب رضی الله عنه کی و فات بہلی صدی ہجری کے آخر میں ہوئی۔ (تہذیب التہذیب جے ۲۲۹)

(۵) حضرت محمود بن ربيع رضي الله عنهم ٩٩ جد (مشابير علاء الامصار لا بن حبان جاس ٢٨)

(۲) حضرت بوسف بن عبدالله بن سلام رضی الله عنه کی و فات عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی ،ان کا عہدخلافت ۹۹ جے سے اواجے تک رہا۔

(٤) حضرت عبداللدين بسررضى الله عندم ٨٨ هي يا ٩٩ هي (الاصابرج ٢٣٠)

(٨) حضرت محمود بن لبيدرضي الله عنه ١٩٠٥ جد (التقات لابن حبان ٥٥ ص ١٩٠٨)

(٩) حضرت انس بن ما لك رضى الله عنم <u>٩٩ جديا ٩٢ جديا ٩٥ ج</u>د (الماريخ الكبيرة ٢٢ م٢٠)

(۱۰) حضرت ما لك بن اوس رضى الله عنه م **۹۲** جد (سيراعلام النبلاء جهم ۱۷۱)

(۱۱) حضرت سائب بن يزيد بن سعيد كندى رضى الله عنم الم يهد

(مشابيرعلاء الامصارح اص٢٩)

(۱۲) حضرت مهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه ۸۸ جيدا <u>وج</u>ر

(الثاريخ الكبيرج مهص ٩٤)

(۱۲۳) حضرت عبدالله بن تغلبه رضى الله عنهم ۸۹ جد (مشاهبرعلاء الامصارج اص۳۹)

(١٨١) حضرت عبدالله بن ابي اوفي رضي الله عنه م ڪره يا ٨٨هـ

(النّاريخ الصغيرج ۵س ۱۲۵)

(۱۵) حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنهم که میر

(تقریب المتهذیب جاص۵۴۵)

(١٦) حضرت عنبه بن عبد السلمي رضي الله عندم كرمير. (مشاهيرعلاء الامصارج اص٥٢)

(١١) حضرت ابوا مامدالبا بلي رضى الله عنهم ٢٨ يدرسراعلام النبلاءج ١٩٥٥)

(١٨) حضرت بسر بن ارطاة رضى الله عنه م ٢٨ مصر (الاصابين اص ٢٨٩)

(١٩) حضرت عمروبن حربيث رضي الله عنهم ٨٨ جعه ﴿ النَّارِجُ الْعَامِينَ اللهُ عَنْهِ ١٨١)

#### (٢٠) حضرت واثله بن اسقع رضي الله عنه ١٢٨ جديا ٨٥ جد\_

(تهذیب التهذیب ج ااص ۸۹)

· (٢١) حضرت عبدالله بن جعفر بن الى طالب رضى الله عندم ١٨ هيا ٩٠ هيا-

(ابينياج٥ص ١٣٩)

حضرت امام اعظم کا عہد جس میں خیر وصلاح کے جشمے پھوٹے تھے، رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی سنت معلوم کرنے کا شوق جنون کی حد
تک پہنچا ہوا تھا، لوگ اس امر کے لیے صحابہ کرام کی جسٹو کرتے اور جہاں بیہ مقدس
ہتیاں موجود ہوتیں، زیارت کرنے والوں کا از دحام رہتا۔ زائرین کی صفوں میں
ہیچ جوان بوڑھے بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ یہ کیے ممکن ہے، کہ امام اعظم ابو صنیفہ
کی ذات صحابہ کے شرف لقاسے محروم رہ جاتی، جب کہ خود کوفہ ہی میں عبداللہ بن ابی
اوفی ، عمروین ابی حریث اور مکہ میں ابوالطفیل عمروعا مربن واثلہ ، عبداللہ بن حارث
بن جزء مدینہ میں سہل بن سعداور بھرہ میں انس بن مالک موجود تھے۔

انس بن ما لک بار ہا کوفہ آئے اور امام اعظم نے صغرتی ہی میں والدگرامی کے ساتھ جج وزیارت کی سعادت حاصل کی ،حرمین شریفین میں رہنے والے صحابہ کی زیارت ضرور کی ہوگی آگر چہ متنذ کرہ بالاصحابہ کرام میں ہرایک کے ساتھ ملاقات کی صراحت تذکروں میں نہرایک کے ساتھ ملاقات کی صراحت تذکروں میں نہیں نہیں ملتی ، تاہم چنداصحاب رسول سے لقاکی وضاحت کتب تاریخ وسیر سے ہوتی

انس بن ما لک کی زیارت امام اعظم خود فرماتے ہیں:

رایت انس بن مالك قائها یصلی. (مندالامامالب معیدی شوری انس مالک قائها یصلی. (مندالامامالب معیدی شوری انس بن مالک کونماز پڑھتے ہوئے اس حال میں دیکھا کہ وُہ حالت قیام میں تھے۔ أيك روايت مين امام صاحب فرمايا:

قدم انس بن مالك الكوفة ونزل النجع رايته مرارا.

(الندوين في اخبار قزوين ج ٣٠ ش١٥٣)

حضرت انس کوفہ تشریف لائے اور مقام نخع پراترے میں نے انہیں کئی باردیکھا۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں:

رای انس بن مالك. (تاریخ بغدادج ۱۳۳۳)

حضرت انس بن ما لک کود یکھاہے۔

حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

راى انس بن مالك غير مرة لما قدم الكوفة.

(تذكرة الحفاظ حاص ١٥٨)

حضرت انس بن ما لک کو جب وہ کوفہ آئے گئی مرتبہ دیکھا۔ مصرحہ عبد تندید کی میں

ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

دای انساً (تهذیب البزیبن اسا)

حضرت الس كود يكضابه

بہت سے علمانے تقریح کی ہے، کہ حضرت انس کو دیکھا، جمہور اہل رجال کا بہی
مسلک ہے، بوے بوے علامہ اجل اور ثقات اکمل مثل دارتطنی، ابن سعد،
خطیب، ذہبی، ابن حجر، ولی عراقی ،سیوطی علی قاری، اکرم سندھی، ابومعشر ،حمزہ
سہی ،یافعی، جزری، توریشتی ، ابن الجوزی ،سراج ، وغیرہ نے بھی اس کا اقر ارکیا ہے۔
نواب حسن صدیق خال مقتدا ہے اہل صدیت نے بھی انتاج المکلل میں حضرت انس کی
رویت کا اعتراف کیا ہے۔

عبداللدبن حارث بن جزء كى زيارت اوران سيروايت

ان اباحنيفة راى انس بن مالك وعبدالله بن الحارث بن

البجزء (جامع بيان العلم وفضله ح اص ١٠١)

یقیناً امام ابوصنیفہ نے حضرت انس بن مالک اور عبداللہ بن حارث بن جزء کود یکھا ہے۔
بجین میں امام صاحب نے مکہ کرمہ میں ایام جج میں حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء کی زیارت کی اوران سے ایک حدیث سن کراس کی روایت کی۔منداً بی حدیث کتاب العلم میں ہے:

قال ابوحنيفة رضى الله عنه ولدت سنة ثبانين وحججت مع ابى سنة ست و تسعين وانا ابن ست عشرة سنة فلما دخلت البسجد الحرام رايت حلقة فقلت لابى حلقة من هذه ؟ فقال حلقة عبدالله بن الحارث بن جزء صاحب النبى صلى الله عليه وسلم فتقدمت فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى ألله عليه وسلم يقول من تفقه في دين الله كفاه الله مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب (مندالي من شبه ٢٢٠/٢٥)

امام ابوطنیفہ نے بیان کیا ہے، کہ میں ۱۸ ہے میں بیدا ہوا اور ۱۹ ہے میں اپنے والد کے ساتھ جج کیا، اس وقت میں سولہ سال کا تھا، جب مسجد حرام میں داخل ہوا، تو ایک حلقہ درس دیکھا، والد سے بوچھا کہ بیکس کا حلقہ ہے؟ داخل ہوا، تو ایک حلقہ درس دیکھا، والد سے بوچھا کہ بیکس کا حلقہ ہے، یہ انہوں نے بتایا، کہ بیص آگے بردھا، تو ان کو کہتے ہوئے سنا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے، کہ جوشھ اللہ کے دین میں تفقہ حاصل علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے، کہ جوشھ اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مہمات کے لیے کافی ہوگا اور اس کو بے شان وگان روزی دےگا۔

عبداللدين الى اوفى كى زيارت امام بدرالدين عينى فرمات بين:

عبدالله بن ابي اوفي واسبه علقمة بن خالد بن الحارث الاسلمي المدنى من اصحاب بيعة الرضوان روى له خسة وتسعون حديثا للبخارى خسة عشر وهو آخر من لقي من اصحابه بالكوفة مات سنة سبع وثبانين وهواحد الصحابة السبعة الذين ادركهم ابوحنيفة سنة سبع وثبانين وكأن عمره سبع سنين سن التبييز والادراك من الاشياء

(عدة القارى ج ااص ۲۰۲)

حضرت عبداللدين ابي اوفي كے والد كانام حضرت علقمہ بن خالد بن حارث اسلمی مدنی ہے، آپ اصحاب بیعت رضوان میں شامل ہیں، آپ سے 90 را حادیث روایت کی گئی ہیں، امام بخاری نے بندرہ روایت کی ہیں، آپ وہ آخری صحابی ہیں،جنہوں نے کوفہ میں کے میں وصال فرمایا اور آپ کاشاران سات صحابہ کرام میں ہوتا ہے، جن کوامام اعظم نے کے مجھے میں پایا، امام ابوحنیفه کی عمراس وفت سمات سمال تھی، جو کہاشیا کو بیجھنے اور ان میں تمیز کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔

حضرت عبدالله بن ابی اوفیٰ کوفی کی وفات کے میں ۱۸ جے میں ہوئی اور ان کی وفات کے دفت امام کی عمرعلامہ کوٹری کی شخفیق کی بنا پرسترہ بااٹھارہ برس ہوتی ہے کیوں کهان کے نز دیک امام صاحب کی ولا دستہ سے چیس ہوئی، علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجر کی تحقیق کی بنا پرسات یا آٹھ برس ہوگی۔ بیجی ان صحابہ میں سے ہیں، جن سے امام کی ملاقات اورروایت بھی تابت ہے۔

طافظ خوارزی نے جامع المسانید میں بیروایت نقل کی ہے:

عن ابي التمام عن ابي حنيفة قال سمعت عبدالله بن ابي اوفي رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني

لله بيتا بنى الله له بيتا فى الجنة وقد ذكر سيد الحفاظ الديلمى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حبك الشئ يعمى ويصم والدال على الخير كفاعله والله يحب اغاثة اللهفان.

سے سے اور وایت میں کوئی تر دو نہیں ہونا چاہیے، خاندانی حالات کے لحاظ ملاقات وروایت میں کوئی تر دو نہیں ہونا چاہیے، خاندانی حالات کے لحاظ سے بھی امام کے جدامجد زوطی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے رہے تھے اور حضرت ثابت کا حاضر ہونا اور ان کے لیے ان کی اولا د کے لیے دعا کرنا بھی روایات میں موجود ہے، پھر امام اعظم ایک صحابی کی خدمت میں حاضری کوغنیمت نہ بچھیں بیناممکن ہے، اس روایت کے ثبوت خدمت میں حاضری کوغنیمت نہ بچھیں بیناممکن ہے، اس روایت کے ثبوت میں کئی شک وشہر کی گئجائش نہیں اور صغرتی کا عذر درست نہیں ہوسکتا، اس میں کسی شک وشہر کی گئجائش نہیں اور صغرتی کا عذر درست نہیں ہوسکتا، اس میں کسی شک وشہر کی گئا مہ کوثری امام کی عمرسترہ یا اٹھارہ برس کی تھی ، حافظ وغیرہ کی شخص کی بنا پر سات یا آٹھ سال کی بھی ہوتو یہ عمر بالا تفاق شعور وادراک کے لیے کافی ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ کی زیارت صحابہ اور آپ کے تابعی ہونے پر ائمہ حدیث کی ان تصریحات کے بعد آپ کے تابعی ہونے میں کسی شم کا کوئی شک وشبہ باقی نہیں رہتا۔ ایسا جلیل القدر رہنہ معاصرین اور بعد کے کسی امام کونصیب نہیں ہوا۔ اس کے باوجود اگر کوئی آپ کی تابعیت کا انکاریا شک کرے ، تو بقول امام بدرالدین عینی تعصب، عناد اور بغض وحسد کے علاوہ بچھ بیں کہا جاسکا۔

صحابه كرام يسدروايت

امام اعظم کے تمام تذکرہ نگار محدثین وموز خین کی کتابوں کے گہرے مطالعے سے رحقیقت واضح طور پرسامنے آتی ہے، کدامام اعظم نے نہ صرف صحابہ کی زیارت ولقا کا

شرف پایا، بلکہ آپ نے براہ راست صحابہ کرام سے سماع وروایت حدیث بھی کیا۔ اگر چہ صحابہ سے روایت حدیث بھی کیا۔ اگر چہ صحابہ سے روایت حدیث کے بارے میں بعض لوگوں کا اختلاف ہے، چنانچہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں:

وقفت على فتيارفعت الى الحافظ العراقي صورتها هل روى ابوحنيفة عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهُل يعد في التابعين امر لا فاجاب ببانصه الامام ابوحنيفة لم تصح روايته عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رای انس بن مالك فبن يكتفي في التابعي مجرد روية الصحابة يجعله تابعيا ومن لايكتفي بذالك لايعده تابعيا ورفع هذا السوال الى الحافظ ابن حجر العسقلاني فأجأب بما نصه ادرك الامام ابوحنيفة جماعة من الصحابة لانه ولد بالكوفة سنة ثبانين من الهجرة وبها يومئذ من الصحابة عبدالله بن ابي اوفي فأنه مات بعد ذالك بالأتفاق وبالبصرة يومئذ انس بن مالك ومات سنة تسعين اوبعد هاوقد اورد ابن سعد بسند لاباس به آن آباحنیفة رای آنسا وكان غير هذين من الصحابة احياء في البلاد (تبيش المحيد ١٣٣٠) حافظ ولی عراقی کی خدمت میں ایک فتولی پیش کیا گیا کہ کیاا مام ابوحنیفہنے مسى صحابي سے روایت كيا ہے اور كيا تا بعين ميں ان كا شار ہے يانہيں؟ تو جواب دیا کہ امام کی کوئی روایت کسی صحابی سے ثابت نہیں البت انس بن ما لک کودیکھا ہے، پس جولوگ تابعیت کے لیے صرف رویت کو کافی سمجھتے ہیں وہ ان کوتا بعی کہتے ہیں (جیسا کہ اکثر محدثین کی تحقیق ہے) جو صرف رويت كوكافي نبيل سمجھتے وہ ان كوتا لعى نبيل كہتے۔ (پيصرف بعض كا قول ہے) اور یہی سوال حافظ ابن حجر عسقلانی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ امام ابوحنیفہ نے صحابہ کی ایک جماعت کا زمانہ پایا اس لیے کہ ۱۹۸ھ میں ان کی ولا دت کوفہ میں ہوئی اور کوفہ میں اس وقت عبداللہ بن ابی اوفی صحابی سے اس لیے کہ با تفاق ان کا انتقال اس کے بعد ہوا اور اس وقت بھرہ میں حضرت انس سے جن کا انتقال وہ میں یا اس کے بعد ہوا اور ابن سعد نے قابل اعتماد سند سے قال کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے خضرت انس کود یکھا اور دوسر سے شہروں میں اس وقت ان دو کے علاوہ نے خضرت انس کود یکھا اور دوسر سے شہروں میں اس وقت ان دو کے علاوہ بھی صحابہ موجود ہے۔

امام اعظم کا صحابہ کرام سے لقا جس طرح ثابت ہے، اسی طرح صحابہ سے آپ کا روایت کرنا بھی علما ہے مختفین کے نزدیک ثابت ہے ذیل میں چندعلا و محقفین کے اقوال درج کیے جاتے ہیں:

امام فضل بن وكين

امام اعظم کے شاگر داور امام احمد بن حنبل کے شیخ امام ابونعیم فضل بن دکین امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں :

راى انس بن مالك سنة خبس وتسعين وسبع منه.

امام ابوحنیفہ نے حضرت انس بن مالک کو ۹۵ جیش دیکھااوران سے ساع کیا۔ حضرت انس بن مالک کے سن وصال میں اختلاف ہے۔ان کے سن وصال پر ایک قول ۹۵ جے کا بھی ہے لہٰذا عین ممکن ہے کہ امام اعظم نے ان سے اس سال بھی ساع کیا ہو۔

امام يجي بن معين

امام بخاری،امام سلم اورامام ابوداؤد کے شخ امام یجی بن معین (سوسور) فرماتے

ابوحنيفة صاحب الراي قدسهم من عائشة بنت عجرد (رواية الدوري تاريخ ابن معين جسوم ۴۸۰)

امام ابوحنیفہ صاحب رائے نے عائشہ بنت مجر دسے سنا ہے۔ بعض لوگوں نے عائشہ بنت بجر دکوتا بعی بتایا ہے، لیکن کیجیٰ بن معین نے ان کاحضور سے ساع صراحنا بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

ان اباحنيفة صاحب الراى سمع عائشة بنت عجرد تقول سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(الانقبار والترجي للمذهب الشيخ ص ٢٢٣)

امام ابوحنیفه صاحب الرائے نے حضرت عائشہ بنت عجر دکوسنا کہ انہول نے رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كوفر مات بهوي سنا-امام ابومعشر عبدالكريم شافعي نے اپنے ايك جزميں امام اعظم كى صحابہ سے مرويات كوشاركرايا ہے۔اس ميں ذكركرتے ہيں:

قال ابوحنيفة لقيت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة انس بن مالك عبدالله بن انيس عبدالله بن جزء الزبيدي وجابر بن عبدالله ومعقل بن يسار وواثلة بن الاسقع وعائشة بنت عجرد ثم روى له عن انس ثلاث احاديث وعن ابن جزء حديثا وعن واثلة حديثين وعن جابر حديثا وعن عبدالله بن انيس حديثا وعن عائشة بنت عجرد حديثا وروى له ايضا عن عبدالله بن ابي اوفي حديثاً.

(تبيض الصحيفة ص٢١٣)

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں، میں نے سات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

سے ملاقات کی ہے، جن میں حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن انیس، حضرت عبداللہ بن جزء زبیدی، حضرت جابر بن عبداللہ ، حضرت معقل بن بیار، حضرت واثلہ بن اسقع اور حضرت عائشہ بنت مجر درضی اللہ عضم شامل بیں۔ پھرآپ نے حضرت انس سے تین احادیث، حضرت ابن جزء سے ایک حدیث، حضرت ابن جزء سے ایک حدیث، حضرت عائشہ بنت مجر وحدیث ، حضرت عائشہ بنت مجر وایت سے ایک حدیث اور حضرت عبداللہ بن الی او فی سے ایک حدیث روایت کی ۔

امام ابوالمؤید محمد بن محمود خوارزی (۱۲۵ه م) این کتاب جامع المسانید کی نوع ثالث کاعنوان بول تحریر کرتے ہیں:

من مناقبه وفضائله التي لم يشاركه فيها احد بعدة انه روى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان العلماء اتفقوا على ذلك وان اختلفوا في عددهم فبنهم من قال انهم ستة وامرأة ومنهم من قال خسة وامرأة ومنهم من قال سبعة وامرأة (خوارزي جامع المانيرلام) المانيرلام المان ويهم المانيرلام المان والمرأة (خوارزي جامع المانيرلام المان ويهم المانيرلام المان والمرأة (خوارزي جامع المانيرلام المان ويهم المانيرلام المانيرلام المان ويهم المانيرلام المان ويهم المانيرلام المان ويهم المانيرلام المان ويهم المانيرلام المانيرلام المانيرلام المانيرلام المانيريرية ويهم المانيريريون المانيريريون المانيريريون المانيريريون المانيريريون المانيريريون المانيريون ال

امام اعظم کے ایسے مناقب اور فضائل کا بیان جوآپ کے بعد کسی کے جھے میں نہیں آئے، بے شک آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، علمائل بات پر متفق ہیں، مگر کتنے صحابہ سے روایت کی ،ان کی تعداد میں اختلاف ہے،ان میں سے کسی نے کہا، چھ صحابہ اور ایک صحابہ اور ایک صحابہ اور کسی نے کہا، سات صحابہ اور ایک صحابہ اور ایک صحابہ اور کسی نے کہا، سات صحابہ اور ایک میں میں میں میں اور ایک صحابہ اور ایک صحابہ

امام عبدالقادر بن الى الوفاء قرشى ( ك ي م) نے امام اعظم سے روايت پرمشمل

جزء تالیف کیا اور آپ کی صحابہ کرام سے روایت کو بیان کیا،اس سلسلے میں وہ امام اعظم کے تذکرہ میں فرماتے ہیں:

ادعى بعضهم انه سبع ثبانية من الصحابة وقد جبعهم غير واحدني جزء وروينا هذا الجزءعن بعض شيوخنا وذكرت هذالجزء من سبعه من الصحابة ومن رآلا. والذي سبعه منهم رضى الله تعالىٰ عنهم اجمعين عبدالله بن انيس وعبدالله بن جزء الزبيدى وانس بن مالك وجابر بن عبدالله ومعقل بن يسار وواثلة بن الاسقع وعائشة بنت عبورد (الجوابرالمصيئة في طبقات الحفية ص٢١)

ائمر میں سے بعض نے دعوی کیا ہے، کہ امام ابو حنیفہ نے آٹھ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم ہے ساع کیا ، کئی محدثین نے ان کوالگ الگ جزء میں جمع کیا ہے اور ہم نے بھی اس جزء کو اپنے بعض شیخوں سے روایت کیا ہے، میں نے اس جزء میں ان صحابہ کا ذکر کیا ہے، جن سے آپ نے ساع کیا اور جن کی زیارت کی آب نے صحابہ کرام میں سے ان حضرات سے ساع كيا،حضرت عبدالله بن انيس،حضرت عبدالله بن جزءز بيدي،حضرت الس بن ما لك، حضرت جابر بن عبدالله، حضرت معقل بن بيار، حضرت واثله بن اسقع اورحصرت عا كشه بنت عجر درضي اللدتعالي عنهم . ان روایات و تحقیقات کی روشن میں امام اعظم ابوحنیفه کی تابعیت اظهرمن الشمس

ہوجاتی ہے۔

## علم فضل

امام اعظم نے اپنے عہد کے مقتدر علماومشائخ سے قرآن ،حدیث ، فقہ ،کلام اور دیگر علوم وفنون حاصل کیے۔اپنی ذہانت وطباعی اور خدا دادعلمی استعداد سے سب میں عبور حاصل کیا۔وہ اپنے انہماک علم کے بارے میں کہتے ہیں:

میں نے جب بخصیل علم کا ارادہ کیا ،تو تمام علوم کے حصول کو اپنا نصب العین قرار دیا ، ہرفن کو پڑھا۔ (تاریخ علم فقیص ۱۲)

امام اعظم نے جس ذوق وشوق کے ساتھ علوم اسلامی کی تحصیل کی ، وہ اپنے وقت کے بنظیر فقیہ ، جمہد ، امام حدیث اور عبقری عالم بن گئے ۔ قدرت نے ان کی ذات بیں بیشارصوری و معنوی خوبیاں جمع کردی تھیں اور وہ بلاریب رسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کامل بن گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ، کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے ، اسی مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی ، جب آپ نے اس سورہ کی آیت ' و آخرین منهد لها یلحقوا بهد' کی تلاوت فرمائی تو حاضرین میں سورہ کی آیت ' و آخرین منهد لها یلحقوا بهد' کی تلاوت فرمائی تو حاضرین میں سے کسی نے بوجھا ، حضور! یدوسرے کون ہیں ، جوابھی تک ہم سے نہیں ملے ؟ صفور فیل سے اس کے جواب میں سکوت فرمایا ، جب بار بارسوال کیا گیا ، تو حضرت سلمان فارمی کے کندھے پروست اقدس رکھ کرفرمایا :

لوكان الايبان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء۔ ١

(بخاری ج ۴س ۲۲۷)

### اگرایمان تریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ اس کوضرور تلاش کریں

علامه جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کومتعدد ماخذوں کے حوالہ سے اپنی تبییض الصحیفه فی مناقب ابی حدیفة میں تحریر فرمایا:

قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالامام ابي حنيفة في الحديث الذي اخرجه ابونعيم في الحلية عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكان العلم بالثريا لناله رجال من ابناء فارس واخرج الشيرازى في الالقاب عن قيس بن سعد بن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكان العلم معلقا بالثريا لتناوله قوم من ابناء فارس واخرج البحاري ومسلم في صحيحيهما حديث ابي هريرة بلفظ لوكان الايمان عند الثريالناله رجال من فارس ولفظ مسلم لوكان الدين عندالثريالذهب به رجل من ابناء فارس حتى يتناوله وفي معجم الطبراني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكان الدين معلقاً بالثريا لتناوله ناس من ابناء فارس فهذا اصل صحيح يعتبد عليه في البشارة والفضيلة في الاشارة الى ابي حنيفة.

حضور صلی الله علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ کے حق میں ایک حدیث میں بثارت سنائی، جس کی تخریخ ابولیم نے حلیہ میں کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، اگر علم ثریا پر ہو، تو ابنا ہے فارس میں سے ایک شخص اسے پالے گا شیرازی نے القاب میں ابنا ہے فارس میں سے ایک شخص اسے پالے گا شیرازی نے القاب میں

تخ یکی قیس بن سعد سے مروی ہے، رسول الد صلی اللہ علیہ و تلم نے فرمایا علم اگر تریا پر بھی ہوتو ابنا ہے فارس میں سے ایک قوم اسے پالے گ، بخاری اور مسلم نے صحیبین میں ابو ہریرہ کی اس حدیث کی تخ تن ان الفاظ میں کی ہے، اگر ایمان تریا کے پاس ہوتو اسے رجال فارس پالیس گے۔ مسلم کے الفاظ ہیں، اگر دین تریا کے پاس ہو، تو ابنا ہے فارس میں سے کوئی شخص وہاں تک بہنچ کرا سے حاصل کر ہے گا۔ جم طبر انی میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دین تریا پر ہوتو ابنا ہے فارس کے بچھلوگ اسے پالیس گے۔ پس بیراصل صحیح ہے، جو ام اعظم فارس کے بچھلوگ اسے پالیس گے۔ پس بیراصل صحیح ہے، جو ام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت و فضیلت میں قابل اعتماد اشارہ ہے۔

ماجزم به شیخنا من ان اباحنیفة هوالبراد من هذا الحدیث ظاهر لاشك فیه لانه لم یبلغ احد ای فی زمنه من ابناء فارس فی العلم مبلغه احد (ماشیمیش الصحیدس ۱۲)

ہمارے شیخ امام سیوطی نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اس حدیث سے مراد ابوحنیفہ ہیں، وہ بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ اہل فارس میں کوئی شخص علم میں ابوحنیفہ تک نہیں پہنچا۔

علا ہے اسلام کی تقریحات اور امام اعظم کے علمی کمالات، تفقہ فی الدین سے یہ بات اظہر من اشتمس ہوجاتی ہے، کہ اس حدیث نبوی کا مصداق صرف اور صرف آپ کی فات والا صفات ہے، کیوں کہ ائمہ اربعہ میں فقط امام اعظم ہی فاری النسل ہیں۔امام اعظم سے پہلے یا آپ کے بعدا مرایوں میں اس رتبہ کا کوئی فقیہ وجہ تہذ پیدائہیں ہوا۔ اعظم سے پہلے یا آپ کے بعدا مرایوں میں اس رتبہ کا کوئی فقیہ وجہ تہذ پیدائہیں ہوا۔ یہ حدیث بھی امام اعظم کی عظمت شان برروشن دلیل ہے۔علامہ ابن حجر کلی کھتے

يل:

حفرت امام اعظم ابوعنيفه برايلة

انه قال ترفع زينة الدنيا سنة خسين ومأ قد(الخيرات الحان سس) ونیا کی زینت و ۱ اج میں اٹھالی جائے گی۔ آ گےرقم طراز ہیں:

ومن ثم قال شبس الاثبة الكردرى ان هذا الحديث محبول على ابي حنيفة لانه مأت تلك السنة.

اس وجهس الائمه كردري نے كہاہے، بيرحديث امام اعظم ابوحنيفه برصادق آتی ہے، کیول کہ ای من میں ان کاوصال ہوا۔

امام اعظم کی علمی جلالت وفقهی کمال، اجتهادی قوت اورعظیم عبقریت کااعتراف ملت کے علما وفقہا محدثین ومجتہدین عہدامام سے لے کرآج تک کرتے جلے آرہے ہیں۔ ذیل میں چھاہم شخصیتوں کے اقوال درج کیے جاتے ہیں۔

الفقه الله بن مبارك: الفقد الناس ابوحنيفة مارايت في الفقه مثلد (تهذيب التهذيب جواص ١٠٠١)

لوگول میں ابوحنیفہ سب سے بڑے فقیہ تنے میں نے فقہ میں کوان کی ما ننزمیں

لورايت اباحنيفة لرايته رجلا كبيرا.

(فق الرحمان في اثبات مذهب العمان صوا)

اگرتم ابوحنیفه کود کیھتے تو یقینا آنہیں برا آوی پائے۔

مهر الوقيم: - كأن ابو حنيفة صاحب غوص في السائل.

(تهذیبج۱۳۰۰)

ابوحنیفه مسائل کی گہرائیوں میں اتر نے والے تھے۔

ملايديد: منارايت احدا اورع ولااعقل من ابي حنيفة (الينا) میں نے ابوطنیفہ سے زیادہ پر ہیز گاراوران سے زیادہ عقل مند کسی کوہیں دیکھا۔ مر الوداود: ١٠١٠ اباحنيفة كان اماما (ايضا)

بے شک ابوطنیفہ امام تھے۔

الم المعين: القرأة عندى قرأة حمزة والفقه فقه ابى حنيفة (اينا)

میرے نزدیک قرائت حمزہ کی ہے اور فقد ابوحنیفہ کی۔

الم المرائيل: احكام سے متعلق كسى كوان سے زيادہ احادیث یا دنہ تھیں ،ان سے زیادہ احادیث یا دنہ تھیں ،ان سے زیادہ كوئى حدیث كی فقد جانبے والانہ تھا۔ (تذكرۃ الحدثین ص ۲۰)

جلا امام وکیج: بسیر کسی عالم سے نہیں ملاء جوامام ابوحنیفہ سے زیادہ نقیہ ہواور ان سے زیادہ نماز پڑھتا ہو۔ (ایضا)

می مفیان توری: سفیان توری نے ایک شخص سے فرمایا (جوامام صاحب کی مجلس سے واپس آیا تھا) تم روئے زمین پرسب سے برسے فقید کے پاس سے واپس آرہے ہو۔ سے واپس آرہے ہو۔ (محدثین عظام ص ۵۲)

ملا الم اوزاعی: مجھے امام ابوحنیفہ پر ان کی کثرت علم اور وفورعقل کی وجہ سے رشک آیا۔ (ابینا)

مرحل المام المروزن علم ابي حنيفة بعلم اهل زمانه لرجح عليهم. (تاريخ دهي ١٠٢٠)

اگر ابوطنیفہ کے علم کوان کے زمانہ والوں کے علم کے ساتھ وزن کیا جائے ، تو آپ کے علم کا بلیہ بھاری ہوگا۔ عبدالله بن مبارك درج ذیل اشعار میں امام صناحب کے مناقب بیان كرتے ہیں۔

يزيد نبالة ويزيد خيرا اذا ما قال اهل الجور جورا ومن ذاتجعلون له نظيرا مصيبتنا به امرا كبيرا

وابدى بعده علما كثيرا

ويطلب علمه بحراغزيرا رجال العلم كان بها بصيرا

رایت اباحنیفة کل یوم وينطق بالصواب ويصطفيه يقايس من يقايسه بلب كفانا فقد حماد وكانت فرد شبأتة الاعداء عنا رایت اباحنیفة حین یوتی اذا ما المشكلات تدافعتها

میں نے ابوحنیفہ کودیکھا کہان میں ہردن شرافت اور خیر کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ سیجے بات کہتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں جب کہ اہل جور ٹیڑھی بات

وہ اس مخض سے قیاس کی بحث کرتے ہیں جوآب سے عقل کی بات کرے وہ کون ہے جس کوتم ان کی نظیر بناتے ہو۔

انہوں نے ہمارے کیے حضرت حماد کے فقدان کا مداوا کیا حالاں کہ حماد کی جدائی مارے لیے ایک بری مصیبت تھی۔

انہوں نے ہم پردشمنوں کے ہونے والے شرکا دفاع کیااوراس کے بعدا پنی ذات لار پر رفظ میں م ے علم کثیر کا قیض عام کیا۔

میں نے ان کو گہراسم ندرد بکھاجب کہ کوئی ان کے پاس آتا تفااور علم کا طلب گار ہوتا

جب كه علما مسائل كوايك دوسرے برٹالتے تھے آپ ان سے واقف تھے۔ (تيميش

الله عبدالله بن مبارك: - لولا ان الله تعالى اغاثني بابي حنيفة

وسفیان کنت کسائر الناس (تهذیب الهذیب های ۱۳۵۰) اگرالله تعالی امام اعظم اور سفیان توری کے ذریعید میری دستگیری نه فرما تا تو میں عام آدمیوں میں سے ہوتا۔

(تىيىش الصحيفەص ۱۸)

سب لوگ فقہ میں امام ابو صنیفہ کے عیال ہیں، جس نے امام ابو صنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیاا سے علم میں تبحر حاصل نہیں ہوااور نہوہ فقیہ ہوا۔

اليوم. الدينا اليوم. الدينا اليوم.

(تنبيض الصحيفه ص٢٥)

بدونیائے اسلام کے آج سب سے بڑے عالم ہیں۔

ملا النعيية: ما رات عيني مثله (العيرات الحسان ص٢٩)

آپ جیسامیری آنکھنے نہ دیکھا۔

(الخيرات الحسان ص ٣١)

امام ابوحنیفہ اینے زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے۔

امام ابوصنیفہ کے زمانہ میں آپ سے بڑھ کرنہ کوئی عالم تھانہ کوئی پر ہیز گارنہ زاہد نہ

امام اعظم کی عبقری شخصیت اور مقبولیت نے ان کے بعض معاصرین اور پچھ

ناعاقبت انديشول كوآب كامخالف بناديا تقااوروه اس آفناب علم وحكمت بركيجرا حجهالنے

کی ندموم کوشش کرتے اور آپ کوطرح طرح سے مہم کرتے ، مخالفین کا بیطرز عمل آپ کی عظمت شان کو چھپانے کی ناکام کوشش تھی ، چنانچہ آپ کے حاسدوں کا نام تو مٹ گیا ، مگر امام صاحب کی علمی جلالت اور فقہی عظمت کا آفتاب پوری دنیا کومنور کر رہا ہے۔

امام اعظهم اورعكم كلام ومناظره

اسلام جزيره نمايع سينكل كرجب دنيا كيمختلف خطول مين پہنچااور مختلف ادیان وملل کے ماننے والے مسلمان ہوئے۔ان کی طبیعتوں میں عربوں جیسی سادگی ند تھی، بلکہان کے مزاح میں نکتہ آفرینی اور بال کی کھال نکالنے کا وصف موجود تھا۔ساتھ ہی ساتھ ایسے سابق مذہب کی روایات اور عقائد کے عناصر نے ان کو اسلامی عقائد ومسائل میں اپنی ذہنی اُن سے کام لینے اور نکتہ آفرینی کا خیال پیدا ہوا۔مزید براں وہ اسلام دسمن عناصر جواس کی عسکری قوت سے دب سے منے منصے اور بظاہر اسلام بھی قبول کرلیا تھا، کیکن دشمنی کی چنگاری ان کے دل کے نہاں خانوں میں چھپی ہوئی تھی ، انہوں نے اسپنے باطل افکار وآراکو اسلامی فکرواعتقاد میں شامل کرنے کی کوشش کی۔اس طرح مسلمانوں میں متعدد نمر بھی فرتے وجود میں آئے اور اسلامی معتقدات پر بحث ومناظرہ کا بإزار گرم ہوا۔ امام صاحب کی زندگی میں چند مخصوص فرنے وجود میں آھکے تھے شیعہ خوارج ، مرجعہ ، معتزلہ ، قدریہ ، جربیہ ، بیرسارے فرقے اسلام کے بعض بنیادی عقائد سے انحراف رکھتے ہتے اور وہ شدومہ کے ساتھ استے اقوال وآرا پھیلانے کی جدوجهد كررب عظے اليكن ان باطل فرقوں كى تر ديد كے ليے جس اعلى ترين ذبانت، دقيقة رسی ،قرآن وحدیث کے میچے رموز واسرار سے واقفیت اور ندہبی معلومات در کارتھیں ، نہر اوصاف امام اعظم سے برد حکر کسی دوسری علمی شخصیت میں یک جانظر نہیں آئے۔رگوں میں ایرانی خون اور طبیعت میں زور اور حدت تھی۔ چنا تجہ جوانی کے ایام میں بحث ومناظره کے میدان میں اتر ہے۔خداداوذ ہانت وطباعی اور بصیرت علم سے اسلامی عقائد وافكار كي مي ترجماني كي فرارج ، روافض معتزله، مرجعه، قدريد، جريد، زنادفه اورملاحده سے مناظرے کے اور انہیں شکست فاش دی۔ اس دور کے اہم کلامی مباحث جو باطل فرقوں نے پیدا کے مثلاً ایمان کی حقیقت، مرتکب کبیرہ کا حکم، سکلہ تقذیر، سکلہ جبر واختیار، امام اعظم نے ان مسائل کے سلسلے میں صحیح اسلامی نقطہ نظر کواپنی کتاب ''الفقہ الا کبر'' میں بھی بیان فرمایا، اس طرح وہ علم کلام کے مدون اول ہوئے۔ ان کلامی بحثوں کی گرم بازاری یوں تو ایران وعراق کے مختلف شہروں میں تھی، لیکن ان کا خاص مرکز بھرہ تھا، جہاں بھانت بھانت کے ذہبی افکار وآرا کے مبلغین موجود تھے۔ چنا نچہ امام اعظم نے ان باطل فرقوں کے نمائندوں سے بار بار بھرہ جا کر مناظرے کیے اور جب تک وہ علم فقہ کی طرف مائل نہ ہوئے ان کی ساری تو جہکلامی مباحث اور جدل ومناظرہ کی طرف منعطف دہی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں:

کنت اعظیت جدالا فی الکلام واصحاب الاهواء فی البصرة کثیرة فدخلتها نیفا وعشرین مرة وربها اقبت بها سنة او اکثر او اقل ظنا ان علم الکلام اجل العلوم. (کردرینام ۱۲۱۱)

مجھکلای مباحث میں جدل ومناظرہ کا شوق تھا، چوں کہ بھرہ میں باطل فرنق بکترت موجود تھے، تو میں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بیں مرتبہ سے زیادہ بھرہ گیااور بھی بھی میں سال سال بھر یااس سے کم وبیش وہاں تھمرار ہتااس لیے کہ میرا گمان بیتھا، کہ بی تظیم ترین علم ہے۔
وہاں تھمرار ہتااس لیے کہ میرا گمان بیتھا، کہ بی تظیم ترین علم ہے۔
وہاں تھمرا مام صاحب کے بعض اہم مناظروں کی اجمالی روداد پیش کی جاتی فرکا اندازہ کیا جب بھی سے آپ کی حاضر جوالی، توت استدلال، دفت نظر، وسعت فکر کا اندازہ کیا جاسکتاہے۔

ام اعظم مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے، کہ مشہور رافضی مناظر شیطان الطاق کے مشہور رافضی مناظر شیطان الطاق کے باس حاضر ہوا اور کہا، یہ بتاہیے، کہ لوگوں میں سب سے بروا طافت ور اور اشدالناس کون ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، کہ ہمار بے نزد یک اشدالناس حضرت علی اشدالناس حضرت علی

ہیں اور تہارے نزدیک اشدالناس حضرت ابو بکر ہیں۔ شیطان الطاق سٹ پٹایا اور کہا ہم نے بات الٹ کر کہی ہے، اصل میں ہمارے نزدیک اشدالناس کا مصداق حضرت علی اور تہار سے نزدیک البدالناس کا مصداق حضرت علی اور تہار سے نزدیک ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو صنیفہ نے فر مایا، ہرگز ایسانہیں، ہم جو حضرت علی کو اشد الناس قرار دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، کہ جب انہیں معلوم ہوگیا، کہ خلافت کا استحقاق ابو بکر ہی کو حاصل ہے، تو انہوں نے اسے تسلیم کرلیا اور تمام عمر ابو بکر کی اطاعت کی اور تم لوگ کہتے ہو، کہ خلافت حضرت علی کاحق تھا، ابو بکر نے جرا ان سے بیحق چھین اور تم لوگ کہتے ہو، کہ خلافت حضرت علی کاحق تھا، ابو بکر حضرت علی سے زیادہ طاقت ور اور لیا تھا، محلوم ہوتا ہے، کہ تمہارے نزدیک ابو بکر حضرت علی سے زیادہ طاقت ور اور لے لیتے ، معلوم ہوتا ہے، کہ تمہارے نزدیک ابو بکر حضرت علی سے زیادہ طاقت ور اور قوت والے تھے۔ شیطان الطاق رافضی ابو صنیفہ کا جواب س کرلال بیلا ہو کر بھاگ گیا۔

وقت والے تھے۔ شیطان الطاق رافضی ابو صنیفہ کا جواب س کرلال بیلا ہو کر بھاگ گیا۔

### المناقب مين لكصة بين المناقب مين لكصة بين:

ایک مرتبہ جم بن صفوان گفتگو کے لیے امام الوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوا، عندالملا قات بولا میں چندمسائل میں آپ سے تبادلہ افکار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہول۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ گفتگو کرنا باعث عار ہے اور جن مسائل میں تم مشغول ہوان میں حصہ لینا سبب وخول نار۔

جہم: آپ نے مجھے ملاقات اور کلام کے بغیریہ فیصلہ کیسے صادر کر دیا؟ امام صاحب: بنتمہارے جواقوال مجھے بہنچے وہ مسلمانوں کے بیس ہوسکتے۔ جمہ یہ ساخت سکھ نے اساس

امام صاحب: به با تنین تنهار بے متعلق مشہور ہیں اور ہر کس ونا کس جانتا ہے، لہذا مجھے تنہار سے خلاف بیہ بات بچھ وثوق ہے کہنی بڑی۔

جهم نه مين آپ سے صرف ايمان كى حقيقت دريافت كرنا جا ہتا ہول ـ

امام صاحب : كياتم ابهى تك حقيقت حال عد آشنانبيس موكر سوال كي ضرورت

جهم: \_ كيون ببين البينة ايمان كى ايك نوع مين مجھے شبه ہو گياوہ دور كرنا جا ہتا ہوں \_ امام صاحب: ایمان میں شک کرنا کفرے۔ جہم: آپ کے لیے ہالکل جائز نہیں کہ میرے کفر کی وجہ نہ بتا ہیں۔ امام صاحب: \_ پھر بولو کیا ہو جھتے ہو۔

جہم:۔احیما بتا ہے ایک شخص دل سے خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ اس کو واحد یگانداور بلامثیل ونظیر سمجھتا ہے، اس کی صفات سے بھی آشنا ہے' دکیس کمثلہ ہی' بھی مانتاہے، مگران باتوں کا زبان سے اقرار کیے بغیر فوت ہوجا تا ہے، کیا پیخص کفریر مرایا

امام صاحب:۔ بیخص کا فرہے اور للہذا دوزخی ، جب تک کہ لبی معرفت کے ساتھ لسانی اقرار جمع نه ہو۔

جہم :۔وہ مومن کیسے ہیں جب کہوہ خدا کی مع صفات معرفت حاصل کرچکا؟ امام صاحب:۔اگرتم قرآن پرایمان رکھتے ہواورا۔۔ جمت شرعیہ بھتے ہو،تو میں قرآنی دلائل پیش کروں اورا گرابیانہیں تو میراا نداز گفتگوتم سے وہی ہوگا جومخالفین اسلام

عجم : میں قرآن برایمان رکھتا ہوں اوراس کو جست سمجھتا ہوں <sub>-</sub> امام صاحب:۔ الله تعالیٰ نے ایمان کا تعلق قرآن میں دواعضا ہے وابستہ کیا ہے، ایک دل اور دوسری زبان چنانجہ ارشاوہ:

وَإِذَا سَيِعُوا مَآأَنُولَ إِلَى الرَّسُولِ تَنَّ ى آعَيْنَهُمُ تَفِيْضُ مِنَ النَّمْعِ مِنَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشُّهدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَآءَ نَا مِنَ الْحَقّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُنْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ فَأَتَّابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوْا

جَنْتٍ تَجُرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ (المائدة:٥/٥٨٣،٨٥٨)

جب وہ آیات قرآنی سنتے ہیں ،تو معرفت حق کی وجد دسے ان کے آنسو بہنے لکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہم ایمان لا حکے ہمیں حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ دے اور بیہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ہم خدااوراس کے نازل کردہ حق وصدق کونہ مانیں ،ہم امیدوار ہیں کہ جارا خداہمیں نیکو کاروں میں داخل فرمائے گا۔اس قول کی وجہ سے خدانے بدلہ میں انہیں جنت عطا کی ،جس میں نہریں جاری ہیں ،وہ اس میں ہمیشہر ہیں گے اور نیکو کاروں کابدلہ یمی ہے۔

فرمایا: اس آبیت میں اللہ تعالیٰ نے معرفت اور اقر ار کی وجہ سے جنتی فرمایا ہے اور ماننے کے باعث مومن قرار دیا ہے۔

نيزاللەنغالى ئے فرمايا:

قُولُوْ آامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآأُنُزِلَ اِلَيْنَا وَمَآأُنْزِلَ اِلِّي اِبْرَاهِمَ وَاِسْلِعِيْلَ وَالسَّحٰقَ وَ يَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَآأُوتِيَ النبيون مِن رَبّهم لَانْفَرَقُ بَيْنَ آحَدٍ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ الْمَنُوا بِيثُل مَا آامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِاهُتَدُوا (البَرَة:٢١م١١١١) كهدو يجيد كهم خداتعالى اوراس كى نازل كرده آيات برايمان لائے اور جو ابرہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب علیهم السلام اور آب کے اسباط واحفا دیر اتارا گیا، جوموی وعیسی اور دیگر انبیا کوخدا کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ان میں باہم فرق نہیں کرتے اور اس کے تابع ہیں ،اگر وہ تبہاری طرح ایمان لے تیں اتو وہ ہدایت یا فتہ ہو گئے۔ ایک مقام پرارشاد باری ہے:

وَٱلۡزَمَهُمۡ كَلِمَةَ التَّقُوٰى (الفتح:٢٦/٤٨)

لازم كردياان بركلمه تقوى\_

نیز ارشادر بانی ہے:

وَهُدُوْ آ إِلَى الطَّيْبِ مِنَ الْقَوْلِ (الْجُ٢٣/٢٢) أَبِيسُ يَا كِيزُه بِالوّلِ كَي بِرايت كَي كُلُ.

نيز فرمايا:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبِ (الفاطر:١٠/٢٥)

یا کیزه کلمات ای کی جانب چڑھتے ہیں۔

نيز فرمايا:

يُثَبَتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ المَنْوَا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي

الْأَخِرَةِ (الأأم ١١/١٢)

اللد نعالی مومنوں کو دنیوی زندگی اور آخرت میں قول ثابت کی وجہ سے ثابت قدم

ر کھتا ہے۔

اب نی اکرم صلی الله علیه وسلم کے ارشادات گرامی ملاحظه بول

قولوا لااله الاالله تفلحوا.

لا الداللد كهدو وفلاح يا وكي

اس حدیث سے واضح ہوجا تا ہے، کہ فلاح و بہبود کا انحصارصرف معرفت پرنہیں استحدید میں میں ا

بلکہ قول بھی اس میں شامل ہے۔

نيز فرمايا:

يخرج من النار من قال لااله الاالله وكان في قلبه كذا.

جو خص زبان سے لا الدالا الله كهدد اور وه دل سے اس برايمان ركھتا موتو وه

دوزخ سے نکل جائے گا۔

اگرفلبی معرفت کافی ہوتی اور اقرار باللمان کی مطلقاً حاجت نہ ہوتی ، تو زبان سے اللہ تعالیٰ کی تر دید اور انکار کرنے والے ول سے خدا کی معرفت حاصل کر کے مومن بن جاتے۔ اندریں صورت البیس کا مومن ہونا بھی کسی شبہ سے بالا ہوتا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ، مار نے والا ، زندہ کرنے والا اور اس کو جادہ متنقیم سے بھٹکانے والا ہے ، جیسا کہ البیس نے کہا:

رَبِّ بِهَآ أَغُو يُتَنِى (الْجِر:۱۵/۹۹) اے رَبِ تُونے جھے گمراہ کیا۔ س

اً أَنْظِرُنِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (الجرا۵۷۷) روز قيامت تک کے ليے مہلت عطا کر۔

نيز كها:

خَلَقْتَنِیُ مِنُ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِینِ (۳۸/۵۷) تونے بچھ آگ سے پیدا کیا اور آدم کوئی سے۔

آگرصرف خدا کی معرفت موجب ایمان ہوتی تو کا فرخصول معرفت کے بعد زبان سے متکر ہونے کے علی الرغم مومن ہوتے حالال کہ اللہ تعالی فرما تاہے:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَانَتُهَا اللهُ اللهُ الله ١٣/١٤)

یقین کرنے کے ماوجودانہوں نے اٹکارکردیا۔

اس آیت میں وحدانیت کا یقین رکھنے کے باوجودمومن نہیں کہا، کیوں کہوہ زبان

-*E-7* -

نيز فرمايا:

يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَٱكْثَرُهُمُ الْكَفِرُونَ.

(التحل: ١٠إر١٨)

خدا کی نعمت کو پیچان کرا نکار کردیتے ہیں اوران میں سے اکٹر تو بالکل نہیں مانے۔ نیز فرمایا:

قُلْ مَن يَّرُزُقُكُمُ مَنَ السَّمَآءِ والْارْضِ اَمَّنَ يَّبُلِكُ السَّمَعَ وَالْاَرْضِ اَمَّنَ يَّبُلِكُ السَّمَعَ وَالْاَبُصَارَ وَمَن يَّخُوجُ الْمَيْتَ مِنَ الْبَيْتِ وَيُخُوجُ الْبَيْتَ مِنَ الْبَيْتِ وَيُخُوجُ الْبَيْتَ مِنَ الْبَيْتِ وَيُخُوجُ الْبَيْتَ مِنَ الْمُحَى وَمَنْ يُنَابِرُ الْاَمُرَ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ فَقُلُ اَفَلَا تَتَقُونَ فَلْلِكُمُ الْحَى وَمَن يُنَابِرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ فَقُلُ اَفَلَا تَتَقُونَ فَلْلِكُمُ اللّٰهُ وَمُن يُنْكُرُ الْمِن السَّامِ الله وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنْ يُنْكُمُ الْحَقُ (اللّٰمَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُولُولُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

ان سے پوچھے تو، کہ تہہیں زمین وآسان سے رزق کون ہم پہنچا تا ہے یاکان اور آنکھ کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ اور زندے کو مردے اور مردے کو زندے سے کون نکالتاہے، جملہ امور کس کے زیر تصرف ہیں تو جواب میں کہیں گے بیرسب تصرف خدا کے قبضہ میں ہیں، پھر ان سے بوجھے کہتم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ بس بہی تمہارا خدا ہے جو پر وردگار حقیقی سے

مندرجہ بالا آیت پرغور کرنے سے واضح ہوتا ہے، کہا نکار کی موجود گی میں ان کی معرفت قطعی طور سے بے کارتھی ، نیز فر مایا:

> يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُ (البقره:١٣١/١) وه آب كوايس بهاي نتي بن جيس اين بين كور

اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ منگرین کا پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینا کا فی نہ نفطا، جب کہ دوہ آپ کی نبوت ورسالت کو مانے نہ تنصاور انہوں نے اس واضح حقیقت پر بردہ ڈال رکھا تھا۔

جب امام ابوحنیفہ بیدولائل بیان کر بچکے، توجہم نے کہا، آپ نے میرے دل کی دنیا بی بدل دی، میں بھرلوٹ کر حاضر خدمت ہوں گا۔

(موفق جاص ۱۲۵ تا ۱۲۸۱ کروری جاس ۱۸۱)

کل فرقہ قدریہ کے ایک دفد نے امام اعظم ابوطنیفہ سے دریافت کیا، کہ جب اللہ تعالیٰ بندہ کے تفر کا ارادہ کر ہے تو اس کے حق میں اچھا ہے یا برا؟ آپ نے فر مایا، برے سلوک کی نبیت اس محض کی طرف کی جاتی ہے، جو مامور بہ کی خلاف ورزی کرتا ہواور خدا ہے تا ہے۔ (الانتاء ساکہ) خدا ہے تا گیا ہے۔ (الانتاء ساکہ)

امام ابوحنیفہ نے مناظرہ میں کامیابی کے اصول بتاتے ہوئے ایک مرتبہ بیہ بھی ارشاد فرمایا: جب کسی سے مناظرہ کا اتفاق ہوتو الثالی سے بوچھنا شروع کردوتم ہی عالب آجا وکے، پھرخودا پی زندگی میں امام ابوحنیفہ نے اس اصول پڑمل کیا، ذیل میں بطور مثال مناقب کردری سے خوارج سے مناظرہ کا ایک واقعہ تی کیا جاتا ہے۔

ہے ایک مرتبہ خوارج کے سر افراد پر شمل ایک گروہ اچا تک امام ابوطنیفہ کے سر پر آچڑ ھااور تلواریں نکال کر کہا، چوں کہ تم مرتکب کبیرہ کو کا فرنبیں کہتے ،اس لیے تہمیں قبل کردیا جائے گا۔امام ابوطنیفہ نے فرمایا، جذبات میں آنے کے بجائے شخنڈے دل سے بات سیجے، پہلے بات پوچھ لیں اگر واقعتا میری ہی غلطی ہے تب قبل کا اقدام کریں، بہتر ہے کہ اولا اپنی تلواریں نیام میں ڈالیس اور سنجیدگی سے اپنے سوالات بیان کریں، بہتر ہے کہ اولا اپنی تلواریں نیام میں ڈالیس اور سنجیدگی سے اپنے سوالات بیان کریں، بہتر ہے کہ اولا آئے کریں۔

خوارج نے کہا، ہم اپنی تکواروں کو آپ کے خون سے رنگین کریں سے، ہمارے عقیدے کے مطابق ایسا کرنا،ستر سمال جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔

امام ابوحنیفہ نے فرمایا، اچھابات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو۔ تب خارجیوں نے کہا، کہ باہر دو جنازے پڑے ہیں، ایک جنازہ مرد کا ہے اور ایک عورت کا۔مرد نے شراب پی اور اس حالت میں اس کی موت واقع ہوگئ، جب کہ عورت حاملہ تھی اور اس نے خود شی کر لی اور مرکئی، ان کے بارے میں تہارا کیا قول ہے؟

امام اعظم ندنو گھبرائے ندذ بمن غائب ہوا، برسی جاضر دماغی ،حوصلے اور سنجیدگی سے ان سے بی دریافت فرمایا اور کہا بیہ بتاؤ ، کہ بیدودنوں یہودی تنے یا نصرانی تنے یا مجوسی تنے ؟ خارجیوں نے کہا، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی اور نہ مجوی۔ امام ابوطنیفہ نے دریافت کیا اچھا تو ان کا تعلق کس ملت سے تھا؟ خارجیوں نے کہا، کہ ان کا تعلق اس ملت سے تھا، جو کلمہ شہادت پڑھتے اور اقر ارکرتے ہیں، کہ

اشهد أن لااله الاالله واشهد أن محمدا رسول الله

توامام ابوحنیفہ نے پھر دریافت کیا اچھا یہ بناؤ کہ یے کلمہ ایمان کا کونسا جزء ہے؟
نصف ہے یا چوتھائی یا تہائی؟ خارجیوں نے کہا، یہ توکل ایمان ہوتے اور وہ
کے اجز انہیں ہوتے۔امام ابوحنیفہ نے فر مایا: جب ایمان کے اجز انہیں ہوتے اور وہ
دونوں اس کلمہ کے قائل اور اس پر یقین کرنے والے تھے، تو ابتم ہی بناؤ کہ یہ
دونوں جنازے کن کے ہوئے مسلمانوں کے یا کا فر کے؟ خارجی پر بیثان ہوئے،
حواس باختگی ان برطاری ہوئی اور کہنے گے اچھا ان کور ہے دیجے!

ایک دوسرے سوال کا جواب عنایت فرمائے ! وہ یہ کہ یہ دونوں جہنی ہیں یا جنتی ؟
ابوحنیفہ نے فرمایا: اس سوال کے جواب میں میرے سامنے انبیا کا اسوہ حسنہ موجود ہے، جواللہ کی تجی کتاب قرآن میں منقول ہے، میں وہی کہوں گا، جوحصرت ابراہیم نے ان دونوں سے بڑے محرموں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا:
ان دونوں سے بڑے مجرموں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا:
فَنَنْ تَبِعَنِیْ فَائِلَهُ مِنَیْ وَمَنْ عَصَانِیْ فَائِلُكَ غَفُورٌ دَّحِیْدٌ۔

(ピンパーペン)

جس نے مبری انتاع کی، وہ میرائے اور جس نے نافر مانی کی، پس اے خدا تو غفور رجیم ہاوروہ کہوں گاجو حضرت عیسی علیدالسلام نے کہاتھا:

إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (اللائدة:٥٨/١١)

اے اللہ!اگر تو ان کوعذاب دے، تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے، تو توغالب حکمت والا ہے۔ اوروه كهون كا، جوحفرت نوح عليه السلام في كهاتفا: وَمَا عِلْمِي بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إِنْ حِسَابُهُمْ اِللَّا عَلَى رَبَى.

جو کچھانہوں نے کیا، وہ مجھ پرنہیں،ان کا حساب تو اللہ پر ہے وہ جو جا ہے کرے۔

خارجیوں نے امام ابوحنیفہ کی بیدال گفتگوس کرندامت محسوں کی ، نیام سے نکلی اور سونتی ہوئی تلواریں واپس نیاموں میں داخل کرلیں ۔ توبہ کی اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کو اختیار کیا۔ امام ابوحنیفہ کے حسن سلیقہ ، تذبیر وفراست کی وجہ ہے ان کی عظمت کے قائل ہوئے اوران کے غلام بن گئے۔ (کردری جام ۱۲۴)

## فقه اكبراورمسلك المل سنت كي وضاحت

امام الوصنیفہ کے عہدتک جوسیاسی اور کلامی فرقے وجود میں آپ کے تھے اور ان کے باطل معتقدات امت اسلام میں افتر اق وشقاق پیدا کررہے تھے، سادہ لوح مسلمان ان مرعیان فرق وملل کے اوہام باطلہ سے متاثر ہوکر صراط مستقیم سے انحواف کی راہ اختیار کررہے تھے، ایسے نازک حالات میں امام اعظم نے سب سے پہلے رسالہ 'الفقہ الاکبر' کلھ کر اہل سنت و جماعت کے حج معتقدات کو بیان فرمایا، تا کہ مسلمان سنت متواترہ کے ذریعہ جو صحیح عقائد وافکار اسلامی چلے آرہے ہیں، ان پر بلا ریب وشک ایمان واعتقاد درست کریں۔ ذیل میں چنداعتقادی مسئلے فقد اکبر سے درج کیے جاتے ایمان واعتقاد درست کریں۔ ذیل میں چنداعتقادی مسئلے فقد اکبر سے درج کیے جاتے ہیں، جواس وقت زیر بحث تھے۔

#### مسئله خلافت

مسئله خلافت میں شیعہ و خوارج اہل سنت و جہاعت سے مختف تھے، خوارج اہل سنت و جہاعت سے مختف تھے، خوارج حضرت علی کودین سے خارج مانتے تھے، شیعہ حضرات شیخین اورعثان غی کی خلافت کے مشر بلکہ معاذ اللہ ان کو غاصب خیال کرتے تھے، امام اعظم نے خلفا بے راشدین کی حشیت اوران کی ترتیب بیان کر کے اہل سنت کے عقیدہ خلافت کی وضاحت فرمائی:

افضل الناس بعد النبیین ابوبکر الصدیق ثم عمر بن افضل الناس بعد النبیین ابوبکر الصدیق ثم عمر بن المحطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب دضوان الله علیهم اجمعین (المعال برمن)

بن عفان پھر على بن ابي طالب رضى الله عنهم

عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزید تشریح اس طرح کی گئی ہے:

ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام امت پر افضل قرار دیتے ہوئے سب سے پہلے خلافت ان کے لیے ثابت کرتے ہیں، پھر عمر بن خطاب کے لیے ثابت کرتے ہیں، پھر عمر بن خطاب کے لیے اور بیخلفا راشدین اور اشدین اور ایک اور بیخلفا راشدین اور المحادیوں ۴۰۰ اور المحادیوں ۴

صحابةكرام

چنانچه لکھتے ہیں:

ولانذكر احدا من الصحابة الابعير (شرح نقاكر ٥٠٥٥) بم صحابكا ذكر بعلائي كرسوااوركس طرح نبيس كرتے۔

عقیدہ طحاوریہ میں اس کی مزید تفصیل ہیہ:

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کومجوب رکھتے ہیں ، ان میں ہے کئی کی محبت میں دان میں ہے کئی کی محبت میں حد سے نہیں گزرتے اور نہ کسی سے تبری کرتے ہیں ، ان سے بغض رکھنے والے اور برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنے والے کوہم ناپند کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھلائی کے سواکسی اور طرح نہیں کرتے۔ (شرح العادیوں ۳۹۸)

ايمان

ایمان کی تشری و تعبیر کے بارے میں کلامی موشکافیاں عام مور بی تھیں ،امام نے

ايمان كى تعريف ان الفاظ مين فرمائى:

الايبان هوالاقرار والتصديق (نقه اكبرص٦) ایمان اقرار وتصدیق کو کہتے ہیں۔ الوصية ميں اس كى تشريح يوں ہے:

ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے، پھر کہتے ہیں، نہ اقرار ا کیلا ایمان ہے اور نہ تھن معرفت ہی کو ایمان کہا جا سکتا ہے، آ گے چل کر اس کی مزید تشریح کرتے ہیں عمل ایمان سے الگ ایک چیز ہے اور ایمان عمل سے الگ ، اس کی دلیل بیہ ہے، کہ بسا اوقات مومن سے عمل مرتقع ہوجا تا ہے، مگر ایمان اس سے مرتفع تہیں ہوتا ،مثلا بیکہا جاسکتا ہے کہ فقیر برز کوۃ واجب نہیں ،مگر بیہیں کہا جاسکتا ، کہاس پر ا يمان واجتب تبيل - (الجوبرة المدية مس)

اس طرح انہوں نے خوارن کے اس خیال کی تر دید کردی ، کمل ایمان کی حقیقت میں شامل ہے اور گناہ لاز ماعدم ایمان ہے۔

خوارج كاعقيده تفاءكهم تكبيره مومن بين ربتا باوراس عقيدي وجهس وہ عام مسلمانوں کومباح الدم قرار دیتے تھے۔امام صاحب نے اس سلسلے میں صراط متنقیم

ولانكفر مسلما بذنب من الذنوب وان كانت كبيرة اذا لغ يستحلها ولانزيله عنه اسم الايمان ونسبيه مومنا حقيقة ويجوز ان مومنا فاسقا غير كافر (هه اكبرسه)

ہم تسی مسلمان کوئسی گناہ کی بنا برخواہ وہ کیسا ہی بروا گناہ ہو، کا فرنہیں قراردینے، جب تک کہوہ اس کے حلال ہونے کا قائل نہ ہو، ہم اس سے ایمان کانام سلب نہیں کرتے بلکہ اسے حقیقتاموس قرار دیتے ہیں، ہمارے نزد يك ايبا موسكتا ب كمايك مومن مخص فاسق مواور كافرنه مو

الوصية مين امام المضمون كوبون اداكرتے بين:

امت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گارسب مومن ہیں کا فرنہیں ہیں۔(س۲۹) عقب طلبہ میں اس کر مدمی تھے ہی

عقیدہ طحاو بیرمیں اس کی مزید تشریح بیرہے: سندہ خان جرانہ ایمان منہیں میں تاگر صرف اس جن سری ایک میں جس سری قریب

بندہ خارج از ایمان نہیں ہوتا گر صرف اس چیز کے اٹکار سے جس کے اقرار نے اسے داخل ایمان کیا تھا۔ (ص۳)

اس عقیدے اور اس کے اجتماعی نتائج پر بوری روشنی اس مناظرے سے پڑتی ہے، جوگزشتہ صفحات میں آچکا ہے۔

گناه گارمومن کاانجام

گناہ کبیرہ سے مومن کا فرنہیں ہوتا، لیکن گناہ مومن کی عاقبت کے لیے مصرت رسال ہے اور گناہوں کی پاداش میں مبتلائے عذاب ہونے کامسخق ہے اگر اللہ مغفرت نہ فرمائے ،امام صاحب نے اہل سنت و جماعت کے نقطہ نظر کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی:

ولانقول ان المومن لاتضره الذنوب ولا يدخل النار ولا انه يخلدنيه وان كان فاسقا بعد ان يحرج من الدنيا مومنا.

(فقدا کبرس۲)

ہم بیٹیں کہتے ، کہ مومن کے لیے گناہ نقصان دہ نہیں ہے اور ہم نہ بیہ کہتے ہیں کہم مذہبہ کہتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا اور نہ بہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں اس کے میں ہو۔ دوزخ میں رہے گا،اگروہ فاسق ہو۔

ولانقول ان حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة

(ایشا) ہم مرجہ کی طرح مینہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں ضرور مقبول اور ہماری

برائيال ضرورمعاف ہوجائيں گی۔

عقیده طحاویداس براتنااضا فداور کرتا ہے:

ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے نہ جنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں نہ دوزخی ہونے کا اور نہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے نہ جنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں نہ دوزخی ہونے کا اور نہ ہم ان پر کفروشرک یا منافقت کا حکم لگاتے ہیں، جب تک کہ ان سے الیم کسی بات کا عملا ظہور نہ ہوا دران کی نیتوں کا معاملہ ہم خدا پر چھوڑتے ہیں۔ (صہر)

اس طرح امام نے شیعہ وخوارج اور معزلہ ومرجہ کی انتہائی آرا کے درمیان ایک ایسا متوازن عقیدہ پیش کیا، جو سلم معاشرے وانتشا اور باہمی تصادم ومنا فرت ہے بھی بھاتا ہے اور اس کے افراد کو اخلاقی بے قیدی اور گنا ہوں پر جسارت ہے بھی روکنا ہے، جس فتنے کے ذمانے میں امام نے عقیدہ اہل سنت کی یہ وضاحت پیش کی تھی، اس کی تاریخ کو نگاہ میں رکھا جائے ، تو اندازہ ہوتا ہے، کہ یہان کا بڑا کا رنامہ تھا، جس سے انہوں نے امت کو راہ اعتدال پر قائم رکھنے کی سعی بلیغ فر مائی تھی۔ اس عقیدے کے معنی یہ شعے، کہ امت اس ابتدائی اسلامی معاشرے پر پورااعتا در گھتی ہے، جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس معاشرے کے لوگوں نے جو فیصلے بالا تفاق یا اکثریت کے ساتھ کیا ہے، اس کو نام کی خالف کو سے بعد دیگرے خلیفہ منتخب کیا تھے، اس کو خلافت کے بھی اور ان کے زمانے کے فیصلوں کو بھی وہ آئی کی حیثیت سے تھے، اس کی خلافت کے بھی اور ان کے زمانے کے فیصلوں کو بھی وہ آئی کی حیثیت سے درست مانتی ہے اور شریعت کے اس پورے علم کو بھی قبول کرتی ہے، جو اس معاشرے درست مانتی ہے اور شریعت کے اس پورے علم کو بھی قبول کرتی ہے، جو اس معاشرے کے افراد بعنی صحابہ کرام کے ذریعہ سے بعد کی نسلوں کو ملا ہے۔

الزام ارجاء

امام اعظم کی بلندر تنبیکی ودین شخصیت پران کے بعض معاندین نے جہال قلت حدیث، قلت عربیت، قلت حفظ جیسے نازیبا الزامات عائد کیے ہیں، وہیں بعض نافہم منکرین امام نے آپ کوفرقہ مرجہ کا مقلد قرار دیا ہے اور آپ کی نسبت عقیدہ ارجاء کا الزام لگا کرخودا بی ذات کو مدف طعن بنالیا ہے۔ ایومسہر کا قول ہے:

كان ابوحنيفة رأس المرجئة (تاريخ بعدادص ٣٧٤) ابوحنيفهم جد كروار تقد

امام پر بیرالزام حسد اور ناوا تفیت کی بنیاد پر نگایا گیاحتی که امام بخاری بھی عدم آگاہی کی بناپراس گروہ میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں لکھ دیا:

کان مرجئا (ج۲ص۸۱)

ابوصنیفہ مرجی تھے۔ فرقہ مرجہ کا عقیدہ یہ تھا، کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ ضرررسال نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ تمام گنا ہوں کو معاف فرمادے گا، ایمان کے ساتھ کوئی معصیت نقصان نہیں پہنچاتی ، جس طرح کفر کے ساتھ کوئی طاعت مفیر نہیں یعنی مومن گنا ہوں کی وجہ سے عذا ب کامستحق قرار نہیں پائے گا۔ (کتاب المل وافعل نامی میں کتاب کا مستحق قرار نہیں پائے گا۔ (کتاب المل وافعل نامی کا دری میں علامہ کوثری نے اپنی کتاب ' تا نیب الخطیب' میں خطیب بغدادی کی تاریخ میں فکوراقوال وآرا کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور امام صاحب پر الزام ارجاء کو دلائل کی روشی میں ہے اصل قرار دیا ہے۔

امام اعظم مرجمہ کے اس باطل عقیدے سے منزہ تھے، چنانچہ ابن اثیرنے آپ کی براءت ظاہر کرتے ہوئے لکھاہے:

والظاهر انه كان منزها عنها. (اوفي الجيد)

ظاہریمی ہے کہ امام صاحب اس الزام سے بری ہیں۔

خودامام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلط عقیدے سے براءت ظاہر کرتے ہوئے اپنی کتاب' فقدا کبر' میں تکھاہے:

ولانقول ان حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول البرجئة

(فقدا كبرص۵)

ہم نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں مقبول اور ہمارے گناہ مغفور ہیں جیسا کہ مرجہ ً.

کہتے ہیں۔

مرجد نے گناہوں کوموجب عذاب قرار نہیں دیااور خوارج نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کوکافر گردانا اور معتزلہ مرتکب کبیرہ کونہ مومن کہتے ہیں نہ کافر،امام اعظم نے اس سلسلے میں اہل سنت کے عقیدہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کریفر مایا:

ولانقول ان المومن لاتضرة الذنوب ولايدخل النار ولا انه يحدد فيه وان كان فاسقا بعد ان يخرج من الدنيا مومنا (ايضا)

ہم بیبیں کہتے ، کہ گناہ مون کے لیے ضرر رسال ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ مومن دوزخ میں ہمیں جائے گا اور نہ یہ کہتے ہیں کہ مومن دوزخ میں ہمیں جائے گا اور نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ابدی جہنمی ہے۔ (اگر چہوہ فاسق ہوبشر طبکہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو)۔

اصول عقائد میں مناظرہ پبندی آغاز حیات میں آپ کامحبوب موضوع تھا، جس میں خاصی مہارت حاصل کرلی تھی جواصول دین کے سمجھنے میں آپ کا طریق کاربن گیاتھا، بلکہ بیہ بات پایی بیوت کو پہنچ بھی ہے کہ تصیل فقہ میں مصروف ہونے کے بعدا گر ان اصول میں مناظرہ کی ضرورت لاحق ہوتی ، تو آپ خوش اسلو بی سے بیکام سرانجام وست

# امام اعظم اورعلم حدیث

تاریخ علم کایہ بہت بڑا المیہ ہے، کہ امام اعظم کی تحقیر شان کے لیے قلیل البھاعت فی الحدیث کا بے بنیاد الزام آپ کے نام کے ساتھ چیپاں کر دیا گیا، آپ کی محد ثانہ حیثیت پر کلام کرتے ہوئے مخالفین نے طرح طرح کی باتیں کہی ہیں، جن کا خلاصہ یہ حیثیت پر کلام کرتے ہوئے مخالفین نے طرح طرح کی باتیں کہی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے، کہ امام اعظم حدیث میں قلیل البھاعت تھے۔ ان کی کل مرویات سترہ ہیں۔ وہ حدیث پر قیاس ورائے کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کے فقہی مسلک کی اساس سنت پر قائم میں۔

خطیب بغدادی نے امام صاحب کا تذکرہ اپنی تاریخ کے اندرسوسفیات میں کیا ہے، ابتدائی صفحات میں مناقب وفضائل تجریر کیے ہیں، پھر ۵۴ درصفحات برتضویر کا دوسرا درخ پیش کیا ہے۔ جن میں نکتہ چینیاں اور معائب ذکر کیے ہیں۔ ذرائی عقل رکھنے والا انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ باور نہیں کرسکتا، کہ کوئی انسان ایسے دومتفاوصفات کا حامل ہوسکتا ہے؟ وہ کہنے پر مجبور ہوگا، کہ یا تو اس کے مناقب کی داستان فرضی ہے یا پھر عامل ہوسکتا ہے؟ وہ کہنے پر مجبور ہوگا، کہ یا تو اس کے مناقب کی داستان فرضی ہے یا پھر عیوب کی طویل فہرست محض افتر او بہتان کا مجموعہ ہے۔

ابن خلکان نے اس تضاد کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

وقد ذكر الخطيب في تاريخه منها شيئا كئيرا ثم اعقب ذلك بذكرة ماكان الاليق في تركه والاضراب عنه فمثل هذا الامام لايشك في دينه ولافي ورعه وحفظه ولم يكن يعاب بشئ سوى قلة العربية (ونيات الاعيان جمس ٢٠٠٥)

خطیب نے اپنی تاریخ میں آپ کے منا قب کا بہت سا حصہ ذکر کیا ہے، اس
کے بعد الیمی ناگفتنی با تیں کھی ہیں، جن کا ذکر نہ کرنا اور ان سے اعراض کرنا
مناسب تھا، کیوں کہ امام اعظم جیسے شخص کے متعلق نہ دیانت میں شہرہ کیا
جاسکتا ہے، نہ حفظ وورع میں ۔ آپ برکوئی نکتہ چینی بجز قلت عربیت کے اور
نہیں کی گئی۔

بعض ائمہ حدیث نے بھی حضرت امام اعظم پرحدیث میں ضعف کا طعن کیا ہے،خطیب نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا بیقول اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ابوحنیفہ حدیث میں قوی نہیں ہیں۔ (فخ الباری جاس ۱۱۱)

موزمین کے اقوال وآرا میں حق وصدافت کاعضر کس قدر ہے؟ اس حقیقت کو بھھے کے لیے ہم ذیل میں اکا برعلما ہے افوال وآرا پیش کرتے ہیں۔ کے لیے ہم ذیل میں اکا برعلما ہے افوال وآرا پیش کرتے ہیں۔ مصری فاصل محمدا بوز ہولکھتے ہیں:

زعمهم انه كان قليل البضاعة في الحديث زعم باطل بعد ان اجمعت الامة على انه من ائبة الهدى المجتهدين الذين لهم خبرة واسعة بالكتاب والسنة ومعانيها وقد جمع محمد بن محمد الحوارزمي المتوفيٰ سنة ٢٦٥ مسندا لابي حنيفة اخذه من خمسة عشر مسندا (الحديث والمحدثون ص ٢٨٤) لوكول كاخيال بكرامام اعظم حديث مين قليل البهاعت تص ان كايزعم باطل ب، الل لي كرامت ني الل بات براجماع كيا ب، كروه ائمه بدى اورجم تدين ميل سي بين، جوكاب وسنت اوران كرمعاني كاليل ميل وسيح معلومات ركع بين جوكاب وسنت اوران كرمعاني كالمل منداني على طنيفرتر تيب ويا جي أبول ني يعدره منانيد سيا فذكيا وسنة معلومات ركع بين محمد بن محمد بن محمد بن محمد منانيد سيا فذكيا وسنة علاما بن فلدون رقم طرازين على على على على منانيد سيا فذكيا وسنة على منانيد سيا فذكيا وسنة على منانيد سيا فذكيا وسنة على المهابن فلدون رقم طرازين والمنانية ويا جي المهابن فلدون رقم طرازين واللها على على على منانيد سيا فذكيا وسنة على منانيد سيا فذكيا وسنة على منانيد سيا فذكيا وسنة على منانيد سيا فذكيا والمهابن فلدون رقم طرازين والمنانيد سيا فذكيا والمهابن فلدون رقم طرازين والمنانية ويا حيالها في والمهابن فلدون رقم طرازين والمهابن فلدون والمهابن فلدون والمهابن فلدون والمهابن فلدون والمهابن فلدون والمهابن فلا والمهابن فلا والمهابن فلا والمهابن فلا والمهابن فلا والمهابن فلدى والمهابن فلا وال

امام ابوصنیفہ کے بارے میں کہاجا تاہے، کہان سے صرف سترہ احادیث مروی ہیں یاس کے قریب قریب میں جسل حاسدوں کی خام خیالی ہے، کہ جس امام سے روایت کم مروی ہوں، وہ حدیث میں قبیل البھاعت ہوتا ہے، حالاں کہ ایبا لغونجیل کیا ائمہ کے بارے میں سخت گناخی و بے عقلی نہیں ہے؟۔ (مقدمہ بن فلدون ص ۱۳۷۷) بارے میں سخت گنافی الخیرات الحسان میں تحریفر ماتے ہیں:

مر انه اخذعن اربعة آلاف شيخ من ائبة التابعين وغيرهم ومن ثم ذكرة الذهبى في طبقات الحفاظ من البحدثين ومن زعم قلة اعتناء ه بالحديث فهو لحسدة اذ كيف يتاتى لبن هو كذلك استنباط مثل ما استنبطه من البسائل التي لا تحصى كثرته مع انه اول من استنبط من الادلة على الوجه البخصوص البعروف في اصحابه ولاجل اشتغاله بهذا الاهم لم يظهر حديثه في الخارج.

یہ بات بیان ہوچی ہے، کہ امام الوحنیفہ نے چار ہزار مشائخ اہمہ تا بعین سے حدیث اخذ کی ہے، ای وجہ سے ذہبی وغیرہ نے حفاظ محد ثین کے طبقہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور جو شخص کہتا ہے ان کوحدیث میں کم وقل تھا، تو اس کا بیقول حمد پر بنی ہے، اس لیے کہ جس کو چند حدیثیں معلوم ہوں گی ان سے بے شار مسائل کا استنباط واحکام شرعیہ کا استخراج کوں کر ہوسکتا ہے؟ حالاں کہ امام اعظم سب سے پہلے امام ہیں، جنہوں نے اُدلہ شرعیہ سے مخصوص حالاں کہ امام اعظم سب سے پہلے امام ہیں، جنہوں نے اُدلہ شرعیہ سے مخصوص اصول وضوابط کے تحت استنباط واجتہا دکا کام کیا اور ظاہر ہے کہ بیکام بغیر فن حدیث کی مہارت کے ہونہیں سکتا اور اسی اہم مشغولیت کی وجہ سے محد ثانہ انداز میں آپ کی حدیثیں زیادہ ظاہر ہیں۔ (ص۱۲۲)

و اكثر مصطفى سياى امام اعظم ك قليل البصاعة في الحديث مون ك اقوال نقل

### كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

ان اباحنيفة رحمه الله امام مجتهد باجماع الموافقين والمحالفين ومن شرائط الاجتهاد ان يحيط المجتهد باحاديث الاحكام وهى الف وعلى اقل تقدير بضع مئات كما ذهب اليه بعض الحنابلة فكيف جاز لابي حنيفة ان يجتهدوهو لم يستكبل اهم شرط من شروط الاجتهاد؟ كيف اعترف الائمة اجتهاده وعنوابفقهه ونقلوه في الآفاق ان من يطالع مذهب الامام يجد قد واقف الأحاديث ، الصحيحة في مثات من السيائل وقد جمع شارح القاموس السيد مرتضى الزبيدى رحمه الله كتابا جمع فيه الاحاديث من مسانيد الامام ابي حنيفة والتي وافقه في روايتها اصحاب الكتب الستة سماه عقد الجواهر المنيفة في ادلة ابي حنيفة فكيف وافق اجتهاد الامام مئات الاحاديث الصحيحة وليس عنده الا بضعة عشر حديثا او خسون اوماً لا وخطا في نصفها. (الندومكانياس١١١)

بلاشبه ابوحنيفه مخالفين وموافقين كاجماع يءامام ومجتهد تصاورا جتهادك شرائظ سے ہے کہ مجتبد احادیث احکام کا احاطہ کرے اور وہ ایک ہزار حدیثیں ہیں، بعض حنابلہ نے جو چند سوحدیثوں کے بارے میں کہا ہے، پس ابوحنیفہ کے لیے کیسے جائز ہے، کہوہ اجتہاد کریں اور شرا نظا جتہا و کی ایک شرط بوری نه کریں اور ایسی صورت میں ائمہنے ان کے اجتہاد کا اعتبار كيسے كرليا اوران كى فقدكى اعاشت كى اوراسے دنيا ميں مشتهركيا .....جو امام اعظم کے فقہی نمرہب کا مطالعہ کرے گاءوہ اسے احادیث صححہ کے

موافق صدبامسائل میں پائے گا۔ شارح قاموں سید مرتضیٰ زبیدی رحمۃ
اللہ علیہ نے ایک کتاب مرتب کی، جس کے اندرامام اعظم ابوحنیفہ کے
مسانید سے حدیثیں جمع کی ہیں، وہ صحاح سنہ کے مصنفین کے موافق ہیں،
حس کا نام عقد الجواہر المدیفہ فی ادلۃ ابی حدیفۃ رکھا، تو کیے اہام کا اجتہاد
صد ہااحادیث صححہ کے موافق ہوگا، جب کہ ان کے پاس سترہ یا بچاس یا
ڈیڑہ سواحادیث کے علاوہ نہیں۔

اب ہم ملت کے مقتدرائمہ کے اقوال پیش کرتے ہیں، جن سے امام صاحب کی محد ثانہ جلالت اور حدیث دانی کا انداز ہ کرنا آسان ہوگا۔

امام ابوحنیفه کبارواعیان حفاظ حدیث میں تضے، اگران میں زیادہ اعتناء بالحدیث نه ہوتا، تو وہ مسائل فقهیه کا استنباط نہیں کر سکتے تھے۔ (الحدیث والمحد ثون ص ۲۸)

ہوتا، تو وہ مسائل فقهیه کا استنباط نہیں کر سکتے تھے۔ (الحدیث والمحد ثون ص ۲۸)

ہم حفی بن غیاث:۔ امام ابوحنیفہ جیساعالم ان احادیث کا میں نے نہیں دیکھا جو احکام میں مفید تھے ہوں۔ (انوارالباری جاس ۵)

منعصب (الحديث والمحدثون كبار الحفاظ وثقة الناس وماضعفه الا منعصب (الحديث والمحدثون مهم)

ابوحنیفہ کہار حفاظ حدیث اور ثقہ نوگوں بین ہتھے، ان کی تضعیف منعصب لوگوں کے علاوہ کسی نے نہیں کی۔

ملا یکی بن سعید قطان دواللدامام ابوصنیفداس امت میں خداورسول سے جو پھھ وارد ہوا ہے، اس کے سب سے بڑے کھ

جهر مجلی بن معین: للاباً س به لعریکن یتهد. (تذکره خاص ۱۱۰) امام ابوهنیفه حدیث میں ثقه تنصی، ان میں اصول جرح وتعدیل کی روسے کوئی عیب انتها۔

ان اقوال واقتباسات کی روشنی میں امام اعظم پر قلت حدیث کاطعن بالکل بے بنیاد ہوکر ردہ جاتا ہے اوران کی محدثانہ شان وعظمت نکھر کرسامنے آجاتی ہے،علاوہ ازیں امام اعظم کے تلامذہ میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں، جوابنے وقت کے امام حدیث تصاور ان کی امامت فی الحدیث پرسب متفق ہیں۔

أمير المونين في الحديث امام بخارى فرمات بين:

نعمان بن ثابت (ابوصنیفه) سے عبداللہ بن مبارک ،عباد بن عوام ، وکیج ،مشیم ، خالد بن مسلم اور معاویہ قصری نے روایت کی۔(دراسات)

ان حقائق سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے، کہ امام اعظم ابوحنیفہ کم نبوی کے حافظ،
عادل اور ثقنہ تنصاور وہ اپنے اجتہادی امور میں احادیث صححہ کی جانب رجوع کرتے تنصے
اور احادیث کی صحت وضعف کوخوب بہچانتے تنصے ان کے معانی ومفاہیم اور دقائق وغوامض کاغلم رکھتے تنصے۔

امام کی مروبات دیگرمحدثین کے مقابلہ میں قلیل ضرور ہیں ،گرقلت روایت کا سبب حدیث میں ان کی بے ما کی نہیں ، بلک نقل وروایت حدیث میں ان کی بے ما کی نہیں ، بلک نقل وروایت حدیث میں ان کے شرا کط دیگرائمہ محدثین کی بہ نسبت زیادہ سخت ہیں اور وہ اصول روایت کے ساتھ ساتھ اصول درایت کو مجھی خاص طور پراہمیت دیتے تھے۔

علامهابن خلدون فرماتے ہیں:

امام ابوصنیفه کی روایت کے کم ہونے کا مسئلہ تو اس کا رازیبی ہے، کہ انہوں نے کل روایت کی شرطیں سخت کردی تھیں، حدیث یقینی سے فعل نفسی اگر معارض ہوتا تھا تو اس حدیث کوضعیف تھمرا کرردکر دیا کرتے تھے، آئیس یا بندیوں اور قیود سے ان کی روایات کم حفرت امام اعظم الوحنيفه ويوافيت كالتحقيق والمحتال المحتال المح

ہوگئیں، میبیں کەنعوذ باللدآب نے قصدایا عمداً حدیث کی روایت سے اعراض کیا۔ (مقدمه این ظارون ۲۲۸)

بتقبول حديث كامعيار

علم صدیث میں امام اعظم کاسب سے اہم کارنامہ قبول روایت اور تنقیح حدیث کے وہ معیار واصول ہیں، جنہیں آپ نے وضع فرمایا، جن سے بعد کے علا ہے حدیث نے استفادہ کیا اور وہ علما ہے احتاف کی کتابوں میں متفرق انداز سے آج بھی موجود ہیں۔ استفادہ کیا اور وہ علما کتاب کے بجائے ضبط صدر کے قائل متھے اور صرف اسی راوی سے صدیث لیتے تھے، جواس روایت کا حافظ ہو۔ (مقدمہ ابن مداری)

۲-صحابہ اور فقہائے تا بعین کے علاوہ اور کسی شخص کی روایت بالمعنی کو قبول نہیں . کرتے تھے۔ (شرح مسندا مام اعظم از ملاعلی قاری)

۳-امام اعظم اس بات کوضروری قراردینے نتھے، کہ صحابہ کرام سے روایت کرنے والے ایک یا دوخص نہ ہوں، بلکہ اتقالی کی ایک جماعت نے صحابہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہو۔ (میزان الشریعۃ الکبریٰ)

۳-معمولات زندگی سے متعلق عام احکام میں امام ابوصنیفہ بیضروری قراردیتے
تھے، کہان احکام کوایک سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہو۔ (الخیرات الحسان)
۵- جو حدیث عقل قطعی کے خالف ہو (لیمنی اس سے اسلام کے کی مسلم اصول کی خالفت لازم آتی ہو) وہ امام اعظم کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ (تاریخ ابن فلدون)
۲- جو حدیث خبر واحد ہواور وہ قر آن کریم پر زیادتی یا اس کے عموم کو خاص کرتی ہو امام صاحب کے نزدیک وہ مجمی مقبول نہیں ہے۔ (الخیرات الحسان)
۵- جو خبر واحد صریح قر آن کے مخالف ہووہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (مرقاۃ المفاتح)
۸- جو خبر واحد سنت مشہورہ کے خلاف ہووہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (احکام القرآن)
۹- اگر راوی کا اپناعمل اس کی روایت کے خلاف ہو، قوہ روایت مقبول نہیں ہوگی

for More Books Click This Link <a href="https://www.facebook.com/MadniLibrary">https://www.facebook.com/MadniLibrary</a>

کیوں کہ بیخالفت یا تو راوی میں طعن کا موجب ہوگی یا نئے کے سبب سے ہوگی۔ (نبراس)

• ا- جب ایک مسلم میں مینج اور محرم دوروایتیں ہوں تو امارم اعظم محرم کے مقابل میں مینج کوقبول نبیں کرتے۔ (عمرة القاری)

اا-ایک ہی واقعہ کے بارے میں اگر ایک راوی کی امرزا کد کی نفی کرے اور دوسرا اثبات اگر نفی دلیل پر بنی نہ ہوتو نفی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی کیوں کنفی کرنے والا واقعہ کو اصل حال پر محمول کر کے اپنے قیاس سے نفی کرر ہاے اور اثبات کرنے والا اپنے مشاہدہ سے امرزا کد کی خبردے رہا ہے۔ (حمامی)

۱۲-اگرایک حدیث میں کوئی تھم عام ہواور دوسری حدیث میں چند خاص چیزوں پراس کے برخلاف تھم ہوتوا مام اعظم تھم عام کے مقابلہ میں خاص کو قبول نہیں کرتے۔ پراس کے برخلاف تھم ہوتوا مام اعظم تھم عام کے مقابلہ میں خاص کو قبول نہیں کرتے۔

سا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرتے قول یا نعل کے خلاف اگر کسی ایک صحابی کا قول و فعل ہو تو وہ مقبول نہیں ہے صحابی کے خلاف کو اس پرمحمول کیا جائے گا کہ اسے بیہ حدیث نہیں پہنچی۔(عمدۃ القاری)

۱۹۱۰ خبرواحد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول و فعل ثابت ہواور صحابہ کی ایک جماعت نے اس سے اختلاف کیا ہوتو آ ثار صحابہ پڑمل کیا جائے گا کیوں کہ اس صورت میں یا تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور یا وہ منسوخ ہو چکی ورنہ حضور کے صحیح اور صرت کو ران کے ہوتے ہوئے کی درنہ حضور کے صحیح اور صرت کو ران کے ہوتے ہوئے کی درنہ حضور کے صحیح اور صرت کو ران کی محمد سے کام کیا ہے اور صیانت امام اعظم نے حدیث کی تمام اقسام پراجتها دی حیثیت سے کام کیا ہے اور صیانت حدیث کے لیے بصیرت افروز راہ نما اصول مرتب فرمائے ہیں اور اس میدان کے حدیث کے لیے بصیرت افروز راہ نما اصول مرتب فرمائے ہیں اور اس میدان کے مشہرواروں کو عقل و آگری کا نور عطا کہا ہے۔

قلت روایات کے اسباب

قلت روایت کا ایک سبب ریمی نقاء که امام صاحب کے نزدیک دیگر محدثین کی

طرح ذخیرہ احادیث کی کمیت مقصود نہ تھی، بلکہ وہ کیفیت وصحت حدیث کے قائل تھے خاص طور پران احادیث کوئی وہ قابل روایت سیجھتے تھے، جن سے فقہی مسائل کا انتخراج واستنباط ہو، جوحدیث کی تشریعی حیثیت کا اقتضا ہے۔

امام صاحب کی قلت روایت کا ایک اہم سبب بی بھی ہے، کہ وہ صرف ایک محدث ہی نہ نظم، جمہتد، فقیہ اور داعی بھی نظے، خصوصیت کے ساتھ انہوں نے حالات وزمانہ کے اہم نقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قانون اسلامی کی تدوین کا جومہتم بالشان کا رنامہ انجام دیا، وہ یک سوئی اور انہاک کا طالب تھا اور اتناوقیع اہم کام تھا، جس نے دوسرے امورکوپس انداز کرنے پرمجبور کردیا تھا۔

### فنهم حديث

حضرت امام صاحب حدیث کے ظاہری الفاظ، حفظ ویا دداشت اوران کی روایت پرز ورنہیں دیتے تھے، بلکہ وہ احادیث کے مفاہیم ومراد کی گہرائی معلوم کرنے اوران سے مسائل ففہیہ کی تخرتنج واستنباط پرزور دیتے۔جہاں تک کثیرالروایہ محدثین کی عقل وہم کی رسائی نہوتی۔

### امام ابو بوسف رحمة الله علية فرمات بين:

مارايت احدا اعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي حنيفة وقال ايضا ماخالفته في شئ قط فتدبرته الارايت مذهبه الذي ذهب اليه انجى في الاخرة وكنت ربها ملت الى الحديث فكان هو ابصر بالحديث الصحيح منى وقال كان اذا صبم على قول درت على مشائخ الكوفة هل اجد في تقوية قوله حديثا اواثرا فربها وجدت الحديثين والثلاثة فاتيته بها فبنها مايقول فيه هذا غير صحيح او غير معروف فاقول له وماعلهك بذالك مع انه

يوافق قولك فيقول انا عالم بعلم اهل الكوفة.

(الخيرات الحسان ص ٢١)

میرے نزدیک حدیث کی تفییر اور حدیث میں فقہی نکتوں کے مقامات کا جانے ولا امام ابوحنیفہ سے بڑھ کرکوئی نہیں ہے انہیں سے منقول ہے کہ میں نے جن جن مملوں میں امام صاحب سے اختلاف کیا ان سب میں امام صاحب کی رائے کو آخرت میں زیادہ نجات دینے والا پایا اور بسا اوقات میں صدیث کی طرف نگاہ کرتا تو آپ کوایے سے زیادہ واقف کارصح حدیث میں صدیث کی طرف نگاہ کرتا تو آپ کوایے سے زیادہ واقف کارصح حدیث مشارکے کوفہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اس رائے کی تقویت میں کوئی مشارکے کوفہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اس رائے کی تقویت میں کوئی مدیث تو کو بھی دو بلکہ تین حدیثیں پاتا اور ان کو آپ کے پاس حدیث تلاش کرتا ہ تو کھی دو بلکہ تین حدیثیں پاتا اور ان کو آپ کے پاس حدیث تعرم حروف ہے میں عرض کرتا ، اس کا حضور کو کیوں کرعلم ہوا حالاں حدیث غیر معروف ہے میں عرض کرتا ، اس کا حضور کو کیوں کرعلم ہوا حالاں کہ بیتو آپ کے قول کے مطابق ہے آپ فرماتے میں کوفہ والوں کے علم سے واقف ہوں۔

نیز فرماتے ہیں:

الثورى اكثر متأبعة لابى حنيفة منى ووصفه يوما لابن البهارك فقال انه ليركب من العلم احد من سنان الرمح كان والله شديد الاخذ للعلم ذابا عن المحارم متبعا لاهل بلدة لايستحل ان ياخذ الا ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ادرك عليه علماء اهل الكوفة في اتباع الحق اخذ به وجعله دينه. (الخرات الحان من)

مجھ سے زیادہ امام صاحب کے تبع سفیان توری ہیں، سفیان توری نے ایک

دن ابن مبارک سے امام اعظم کی تعریف بیان کی ، فرمایا ، کدوہ ایسے علم پرسوار ہوئتے ہیں ، جو برچھی کی انی سے زیادہ تیز ہے۔ خدا کی قتم وہ غایت درجہ علم کو لینے والے ، اپنے شہروالوں کی بہت اتباع کرنے والے ، اپنے شہروالوں کی بہت اتباع کرنے والے ہیں ، چچ حدیث کے سوا دوسری قتم کی حدیث لینا حلال نہیں جانے ۔ اتباع حق میں جس امر پرعلما سے کوفہ کو تنفق پاتے اس کوقبول فرماتے '

ابوعسان كہتے ہیں، كەمیں نے اسرائیل سے كہتے ہوئے سنا:

كان نعم الرجل النعبان ماكان احفظه لكل حديث فيه فقه واشد فحصه عنه فاكرمه الخلفاء والامراء والوزراء

(تبييض الصحيفه ص ٢٤)

نعمان بن ٹابت اچھے آ دمی ہیں، احادیث نقہیہ کے کیسے زبروست حافظ ہیں اور ان احادیث کی بہترین جانچ اور چھان بین کرنے والا آپ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔اس وجہ سے خلفا امیروں اور وزیروں نے ان کی تعظیم کی۔

کمی نے کی بن عین سے امام صاحب کے متعلق دریافت کیا، تو فرمایا: ثقة ماسمعت احداً ضعفه هذا شعبة یکتب له ان یحدث ویامره درالخیرات الحمال ۲۲۰۰)

وہ ثقہ ہیں کسی نے ان کو ضبعیف نہ کہا، بیامام شعبہ ہیں جوان کے بارے میں کسے ہیں کہ مدیث بیان کریں اور تھم کریں۔
کسے ہیں کہ مدیث بیان کریں اور تھم کریں۔
حسن بین صالح فرماتے ہیں:

ان ابا حنيفة كان شديد الفحص عن الناسخ والبنسوخ عارفا بحديث اهل الكوفة شديد الاتباع لما كان الناس عليه حافظا

لما وصل الى اهل بلنع (ايضا)

امام ابوصنیفہ ناتخ ومنسوخ کا خوب تعنص فرماتے، احادیث اہل کوفہ کے عارف نے اوگوں کے عارف نے اوگوں کے عارف نے اوگول کے تعامل کا بہت ہی انتاع کرتے ، جو پچھان شہروالوں کو پہنچاان سب کے حافظ نتھے۔

معمر کہتے ہیں :

مارایت رجلا بحسن ان یتکلم فی الفقه ویسعه ان یقیس ویشرح الحدیث احسن معرفة من ابی حنیفة (ایناس اس) میس نے کی شخص کوابیانه پایا، جوامام ابوطنیفه سے بہتر فقه میں کلام کرے اور ایک مسئلہ کو دوسرے پر قیاس کرسکے اور آپ سے عمدہ حدیث کی شرح کی سرے

ایک دن مشہور محدث اعمش نے قاضی ابو یوسف سے دریافت کیا کہ آپ کے استاذ نے عبداللہ بن مسعود کا بیمسئلہ کیوں ترک کردیا کہ باندی کے آزاد ہونے سے اس پر طلاق ہوجاتی ہے، انہوں نے فرمایا، کہ حضرت عائشہ کی اسی حدیث کی بنا پر جو آپ نے آن سے بواسطہ ابراہیم واسود کے نقل فرمائی تھی، کہ بریرہ جب آزاد ہوئیں، تو ان کی آزادی طلاق نہیں تھی گئ، بلکہ ان کو بیا ختیار دیا گیا، کہ اگروہ چاہیں تو اپنے پہلے نکاح کو قائم رکھیں اور چاہیں تو فنح کردیں، اس پر اعمش نے کہا بلاشبہ ابو حذیفہ نہایت سمجھ دار شخص بیں۔ (خطیب جساس سے)

یہ واقعہ جہال حضرت امام کی ڈرف نگائی کا ثبوت ہے وہیں عمل بالحدیث اور اعتصام بالسند کی روثن دلیل بھی ہے۔ یہی وجہ تھی، کہ امام اعظم کی فقہ پر وقت کے جلیل القدر محدثین فقے دیا کرتے تھے۔

حافظ ابن عبدالبر، یجی بن معین سے نقل کرتے ہیں، وکیج امام صاحب کی فقہ کے مطابق فتوکی دیا تھے اور سے مطابق فتوکی دیا کرتے ہے اور آپ کی روایت کردہ تمام حدیثیں یاد کیا کرتے ہے اور

انہوں نے آپ سے بہت ی حدیثیں سی تھیں۔ (جامع بیان العلم ج اص ۱۳۹)

تلامذهٔ حدیث

امام اعظم علم حدیث میں جس عظیم مہارت کے حامل اور جلیل القدر مرتبہ پر فائز تنے،
اس کالازی نتیجہ بیتھا، کہ تشنگان علم حدیث کا انبوہ کثیر آپ کے حلقہ درس میں ساع حدیث کے لیے حاضر ہوتا۔علامہ ابن مجرعسقلانی نے ذکر کیا ہے، کہ امام اعظم سے حدیث کا ساع کرنے والے مشہور حضرات میں حماد بن نعمان ، ابراہیم بن طہمان ، حزہ بن حبیب ، ذفر بن بذیل ، قاضی ابو یوسف ، یسی بن یونس ، وکیع ، یزید بن زریع ، اسد بن عمرو، خارجہ بن بن بذیل ، قاضی ابو یوسف ، یسی بن یونس ، وکیع ، یزید بن زریع ، اسد بن عمرو، خارجہ بن مصحب ، محمد بن بشیر ، عبد الرزاق ، محمد بن حسن شیبانی ، مصحب بن مقدام ، ابوعبد الرحمٰن مقری ، ابوعاصم اور دیگر یکا نہ دوزگار افراد شامل ہے۔

حافظ ابن عبد البرامام وكيع كر جم ميس لكصة بين:

وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من ابي حنيفة حديثا كثيرا.

و کیج بن جراح کوامام اعظم کی سب حدیثیں یا تھیں اور انہوں نے امام اعظم سے احادیث کا بہت زیادہ ساع کیا تھا۔

امام کی بن ابراہیم،امام اعظم ابوطنیفہ کے شاگرداورامام بخاری کے استاذ تھے اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں بائیس ثلاثیات میں سے گیارہ ثلاثیات صرف امام کی بن ابراہیم کی سندسے روایت کی ہیں،امام صدرالائمہ موفق بن احمد بن کی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

ولزهر اباحنیفة رحمه الله وسمع منه الحدیث (مناتب مونی نام ۲۰۲۰)
انهول نے اپنے او پرساع حدیث کے لیے ابوحنیفہ کے درس کولازم کرلیا تھا۔
اس سے معلوم ہوا، کہ امام بخاری کو اپنی تھیجے میں عالی سند کے ساتھ ثلاثیات درج
کرنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، وہ دراصل امام اعظم کے تلاندہ کا صدفہ ہے اور بیہ

صرف ایک کی بن ابراہیم کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری کی اسانید میں اکثر شیوخ حنی بیں ، ان حوالوں سے بیام آ فاب سے زیادہ روشن ہوگیا، کہ امام اعظم علم حدیث میں مرجع خلائق تھے، ائم فن نے آپ سے حدیث کا ساع کیا اور جن شیوخ کے وجود سے صحاح سند کی عمارت قائم ہے، ان میں اکثر حضرات آپ کے علم حدیث میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں۔

امام ابوحنیفہ نے کوفہ جیسے عظیم شہر میں جوفقہ وحدیث کا بڑا مرکز تھا، پرورش پائی اور تعلیم حاصل کی۔ابن سعد کے بقول کوفہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کامسکن تھا، جن میں تین سواصحاب انتجرہ میں سے اور ستر صحابہ بدری تھے قادہ سے منقول ہے کہ صحابہ میں سے ایک ہزار بچاس اشخاص کوفہ میں آ کرفروکش ہوئے تھے۔

( كتاب الكنى والاساءج اص ١٤١)

بعض الل علم نے کوفہ میں صدیث کی کثرت پر بردی شہادتیں جمع کی ہیں۔
امام صاحب نے جن شیوخ واسا تذہ سے علم حدیث حاصل کیا ان کا حدیث میں مقام بہت بلند تھا، جیسے اماضعی اور حماد بن سلیمان (مسلم، ابودا کود، ترفدی وغیرہ میں ان کی مرویات موجود ہیں ) ان کے علاوہ جن جلیل القدر تا بعین سے آپ نے علمی استفادہ کیا ان میں ابراہیم نخعی، قاسم بن محمد، قادہ، نافع، طاوس، عکرمہ، عطاء بن ابی رباح، عمرو بن دینار، سلیمان اعمش قابل ذکر ہیں۔ (ان کی روایات صحاح ستہ میں موجود ہیں) بعض اہل علم نے آپ کے مشائح کی تعداد چار ہزار بتائی ہے، ان میں سے موجود ہیں) بعض اہل علم نے آپ کے مشائح کی تعداد چار ہزار بتائی ہے، ان میں سے موجود ہیں) بعض اہل علم نے آپ کے مشائح کی تعداد چار ہزار بتائی ہے، ان میں سے موجود ہیں کے دین کی ہے۔

امام صاحب کے تلامذہ میں ایک ہوی تعداد محد ثین کی ہے، جن میں سے بعض کو امامت کا درجہ حاصل ہے، مثلا عبداللہ بن مبارک، جرح وتعدیل کے امام کیجی بن سعید قطان اور پیجی بن معین مسعر بن کدام وکیج بن الجراح، یزید بن ہارون ، کمی بن ابراہیم ، کیجی بن ذکر یا، ابوعاصم نبیل ، قاسم بن معن ، علی بن مسیم ، عباد بن العوام ، صلت بن الحجاج ، وغیرہ بن ذکر یا، ابوعاصم نبیل ، قاسم بن معن ، علی بن مسیم ، عباد بن العوام ، صلت بن الحجاج ، وغیرہ

(ان کی مرویات صحاح سته وغیره میں موجود ہیں)

بعض مخفقین نے تاریخی حوالوں سے ٹابت کیا ہے کہ تقریباً تمام اصحاب کتب حدیث امام صاحب کے بالواسطہ شاگرد ہیں۔ بڑے بڑے علمائے حدیث نے علم حدیث میں آپ کے بلندمقام کا اعتراف کیا ہے۔

شعبہ انہیں حسن الفہم جید الحفظ کے لقب سے یا دکرتے ہیں۔(الخیرات الحسان سے) ذہبی نے امام صاحب کو حفاظ حدیث میں شار کیا ہے اور الا مام الاعظم، فقیہ العراق کے لقب سے یا دکیا ہے۔(تذکرة الحفاظ جاس ۱۹۲)

اور حافظ محدثین کی اصطلاح میں وہ ہوتا ہے، جسے کم از کم ایک لا کھ حدیثیں یاد ال-

امام زفر سے منقول ہے کہ بڑے بڑے محدثین مثلا ذکریا بن الی زائدہ ،عبدالملک
بن ابی سلیمان ، لیٹ بن ابی سلیم ، مطرف بن طریف ،حصین بن عبدالرحلن وغیرہ امام
ابوحنیفہ سے علمی مسائل دریافت کرتے اور جس حدیث کے متعلق ان کو اشتباہ ہوتا ،اس
کے متعلق سوال بھی کرتے ہتھے۔

بختلفون الى ابى حنيفة ويسالونه عما ينوبهم من المسائل وما يشتبه عليهم من الحديث (مونق ٢٢ ص ١٤٩) طحاوى، ذهبى سيوطى، اين جركى اور ملاعلى قارى جيسے ليل القدر محدثين نے امام صاحب كمنا قب يركتابين تصنيف كى بين اور حديث مين ان كمنام بلندكا اعتراف كيا ہے۔

امام صاحب کی خدمات حدیث میں سے ایک اہم خدمت ان کی احادیث پرمشمل کتاب الآثار ہے، سیوطی کے نز دیک بیڈھنی ابواب پر حدیث کی سب سے پہلی مرتب کتاب الآثار ہے۔ سیوطی کے نز دیک بیڈھنی ابواب پر حدیث کی سب سے پہلی مرتب کتاب ہے اورامام مالک نے موطاکی ترتیب میں اس کی پیروی کی ہے۔ کتاب ہے اورامام مالک نے موطاکی ترتیب میں اس کی پیروی کی ہے۔ (تیبش الصحید ص۱۹۲)

بیکتاب آپ سے شاگردوں ابو پوسف جحر، زفر اور حسن بن زیاد سے مروی ہے، اس کےعلاوہ بڑے بڑے محدثین نے امام صاحب کی مرویات جمع کر کےمسندانی حنیفہ کے نام سے انہیں مرتب کیا۔ان کی تعداد اکیس کے قریب ہے،ان میں ابونعیم اصفہانی، ابن عساکر، ابن مندہ اور حافظ ابن عدی جیسے محدثین شامل ہیں،محدث خوارزمی نے جامع المسانيدللا مام الاعظم كے نام سے بندرہ مسانيدكوجمع كرديا ہے۔ ا مام صاحب مجہزم مطلق تضے اور اجتہا وعلم حدیث میں مکمل بصیرت اور مہارت کے

بغيرمكن تبين جبيها كه حافظ يوسف صالحى لكصنة بين:

ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيا له استنباط مسائل الفقه

\_ (عقود الجمان ص ١٩٩)

اگروه حدیث کا بکثرت اجتمام نه کرتے تو فقہ کے مسائل میں استباط کا ملکہ انہیں تسييع حاصل موسكتا تفا

امام اعظم اورغمل بالحديث

معاندین امام اعظم ابوطنیفه برطعن کرتے ہیں ، کہ حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس ورائے کوتر جیجے دیتے ہیں کمیکن معاندین کا بیاد عامے من ہے۔احناف عمل بالحدیث میں اس درجه آھے ہیں، کہ کوئی طبقہ ان کی ہمسری ہمیں کرسکتا۔امیرالمونین فی الحدیث امام بخارى كے استاذ الاساتذہ حضرت عبداللد بن مبارك فرماتے ہیں، كدامام اعظم ابوحنیف

واذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الراس والعين واذا جاء عن الصحابة اخترنا ولم نخرج عن اقوالهم واذاجاء عن التابعين زاحبناهم.

(الخيرات الحسان ص ٢٤، تبيض الصحيف ٢٧)

جب رسول الله كى حديث ملے ،توسر آنكھوں بر سے اور جب صحاب كے اقوال مليس

توان کواختیار کرتے ہیں اور ان سے تجاوز نہیں کرتے البنة تا بعین کی بات آتی ہے تو ہم ان سے مزاحمت کرتے ہیں۔

ابو حزه سكرى فرمات بين، كه مين نے امام اعظم ابوحنيف كوفر ماتے سنا:

اذاجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نحل عنه الى غيرة واخذنابه واذاجاء عن الصحابة تخيرنا واذاجاء عن التابعين زاحيناهد (تبيش المحيفه ١٢٧)

جب نبی صلی الله علیه وسلم کی حدیث سی مسئله میں مل جاتی ہے، تو اس کو دلیل بنا تاہوں اور کی طرف نہیں جا تا اور جب صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں ،تو ان سے ہم انتخاب کر لیتے ہیں اور جب تا بعین کے اقوال ملتے ہیں ، تو ان کی طرح ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں۔

سفیان فرماتے ہیں:

سمعت اباحنيفة يقول اخذ بكتاب الله فما لمر اجد فيه اخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فها لم اجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله اخذت بقول اصحابه اخذ بقول من شئت منهم وادع من شئت منهم وما اخرج من قولهم الى قول غيرهم فأما اذا انتهى الامر وجاء الى ابراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن السيب وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فاجهتد كما اجتهدوا

میں نے امام ابوحنیفہ سے بیفر ماتے سنا کہ میں قرآن یاک سے حکم کرتا ہوں توجواس مين تبيل يا تا مول اس كالحكم رسول الله كي حديث ين البتا مول اور جوقر آن اور حدیث میں تہیں یا تااس میں صحابہ کرام کے اقوال سے حکم کرتا ہوں اور جس صحابی کے قول سے چاہتا ہوں سند پکڑتا ہوں اور جس کا قول جاہتا ہوں اور جس کا قول جاہتا ہوں نہیں لیتا ہوں اور صحابہ کرام کے قول سے باہر نہیں جاتا ،کیکن جب علم ابرا ہیم اور شعبی اور ابن سیرین اور حسن اور عطا اور سعید بن میں بنت وغیر ہم تک پہنچتا ہے قوان لوگوں نے اجتہا دکیا میں بھی اجتہا دکرتا ہوں جیسے انہوں نے اجتہا دکیا میں بھی اجتہا دکرتا ہوں جیسے انہوں نے اجتہا دکیا۔

حدیث برقیاس کومقدم کرنے کا الزام

ریاعتراض کرآپ حدیث پرقیاس کومقدم کرتے تھے بالکل غلط ہے جبیبا کہ حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی نے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں:

في بيان ضعف قول من الى نسب الامام ابى حنيفة الى انه يقدم القياس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم ان هذا الكلام صدر من متعصب على الامام متهور في دينه غير متورع في مقاله غافلا عن قوله تعالى ان السبع والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مسئولا وعن قوله تعالى ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد وعن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس في النار وعلى وجوههم الاحصائد السنتهم (ايزان التريدة الكبري من النار وعلى وجوههم

سیکلام جس کی نسبت حضرت امام ابوحنیفہ کی طرف کی گئی ہے کہ وہ قیاس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدم کرتے ہیں، اس مخص سے صادر ہوا ہے، جو کہ امام صاحب سے تعصب رکھتا ہے اور ان کے دین سے عافل ہے اور ان کی بات میں غیر متورع ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول ان السمع والب صور والفواد کل او لئك کان عنه مسئو لا یعنی بے شک کان اور آئے اور ان کی اور ان سب سے سوال ہونا ہے اور اس قول پر کہ کوئی بات وہ اور آئے ان ان سب سے سوال ہونا ہے اور اس قول پر کہ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے باس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہواور حضور نبی

اكرم صلى الله عليه وسلم كاس قول مبارك هسل يسكسب الناس في الناد وعلى وجوههم الاحصائد السنتهم سيفاقل بــــ

وقد روى الامام ابوجعفر الشيرامازي نسبته الي قرية من قرى بلخ سنده المتصل الى الامام ابى حنيفة رضى الله عنه انه كان يقول يكنب والله وافترى علينا من يقول عنا اننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص الى قياس متحقیق روایت کی ہے امام ابوجعفرشیر امازی (بینسبت ہے بلخ کے ایک گاؤں شیراماز کی طرف ) نے متصل سند کے ساتھ امام ابوحنیفہ سے وہ فرماتے تھے، کہ جس نے بیکہاہے، کہ ہم قیاس کونس پر مقدم رکھتے ہیں اس محض نے ہم پرجھوٹ اور افتر اباندھا ہے حالاں کہنس کے بعد قیاس کی حاجت تبي*ن رہتی*۔

علامه ذہبی باب و من قولہ الوای کے تحت فرما ہے ہیں:

نعيم بن حماد سمعت ابا لمعه وهو نوح الجامع قال سمعت اباحنيفة يقول ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الراس والعين وماجاء عن الصحابة اخترنا وكان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال (مناتب امام الى حنيفة للذهبي ص ٢٠)

حضرت امام اعظم ابوحنیفہنے فرمایا ، کہ جو پھھ محصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كى طرف سے آئے وہ ہمارے سرآتكھوں پراور صحابہ كا تھم ہوتو اسے ہم اختیاراور قبول کرتے ہیں اور جو دوسروں سے (یعنی تابعین سے آئے) تووہ بھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث د بلوی فرماتے ہیں:

وانتاع امام ابي حنيفة بإحاديث واقوال صحابه است ويكريرا نيست امام

عافظ ابوم بن حزم گفته که اصحاب ابوطنیفه بهمه منفق اند که حدیث برچنداسناد اوضعیف بود مقدم نزداو، اولی تر از قیاس واجتها داست ووی رضی الله عنه تا بحد ضرورت نرسد عمل بقیاس نکند و عمل بحدیث باقسامه از دست ندید در مقدمه شرح سفرالسعادة ص۲۲۰)

حضرت امام ابوطنیفہ کوجس قد رتا ابعداری اور پیروی احادیث اور اقوال صحابہ کی تھی کسی دوسر ہے کو نتھی اور ابن حزم نے کہا ہے کہ امام ابوطنیفہ کے سب اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث اگر چہضعیف ہو قیاس اور اجتہاد پر مقدم ہے اور امام صاحب کا بیہ دستور تھا کہ تی الامکان حدیث کو ہاتھ سے نہ چھوڑتے تھے اور سخت ضرورت کے وقت جب کوئی حدیث کسی تم کی نہلتی تو نا چار قیاس پڑمل کرتے تھے۔

نیز فرماتے ہیں:

وقل است که امام ابوطنیفه فرموده که عجب از مردم که مرامیگویندوی فتوی برایخ خودمید مدال ایک بندوی فتوی برایخ خودمید مدحال آنکه من برگزفتوی ندیم مگر ما تورومرویست (مقدمه شرح سفرالسعادة ص۲۲)

امام ابوطنیفہ نے فرمایا، کہ مجھ کوان لوگوں پر برٹرا تنجب ہے جو بیہ کہنے ہیں کہ میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں حالاں کہ میں بجز اس بات کے جو ماثو رومروی ہے ہرگز فتویٰ نہیں دیتا۔

ان تمام عبارتوں سے معلوم ہوا، کہ ریہ کہنا کہ آپ قیاس کوا حادیث پرتر جی ویتے شھے آپ برصرت کے بہتان ہے۔

## فقهرواجتهار

فقہ کے لغوی معنی ''الشق و الفتح'' یعنی پھاڑنا اور کھولنا ہے۔
امام اعظم سے فقہ کی تعریف ان الفاظ میں منقول ہے:
الفقہ معرفة النفس مالھا و ماعلیھا (تنقیع الاصول ص١٦)
فقد معرفة النفس مالھا و ماعلیھا (تنقیع الاصول ص١٦)
فقد میں کونفع پہنچانے والی اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کی پہچان کا نام ہے۔
لیعنی زندگی کے ہر شعبہ میں تق و باطل ، حلال وحرام اور مفید ومصر کے درمیان فرق

وامتیاز کرنے کی صلاحیت کا نام فقاہت ہے۔ ابتدا بیس علم فقد کا اطلاق اصول وفروع سارے علوم پر ہوتا تھا،لیکن جب علوم وفنون کو الگ الگ خانوں میں بانٹا گیا،تو علم شریعت کو فقہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ چنانچے متاخرین نے علم فقہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

العلم بالاحكام الشرعية العبلية من ادلتها التفصيلية (أيفا) فقرشر ليمت كملى احكام كاعلم بجوف لل كالركرة موسة لكهة بين: فخر الاسلام بردوى فقد كاجرات تلاشكاذ كركرة موسة لكهة بين: هو الفقه وهو ثلثة اقسام علم البشروع بنفسه القسم الثانى اتقان البعرفة به وهو معرفة النصوص ببعانيها وضبط الاصول بفروعها والقسم الثالث هو العبل به حتى لا يصير نفس العلم مقصودافاذا تبت هذه الاوجه كان فقيها.

(الاصول للمرووي برحاشيد كشف الاسرارج اص١١)

علم فروع فقہ سے عبارت ہے، فقہ کے تین اجزا ہیں ایک نفس احکام کاعلم دوسرا اس علم کی پچنگی بعنی نصوص کے معانی علل کی معرفت اور اصول کا فروع پر انطباق اور تیسرا جزاحکام پرعمل کرنا تا کہ علم بذات خود مقصود نہ بن جائے جب بیتنوں اجزا مکمل ہوجا 'میں توانسان فقیہ بن جا تا ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ کوقد رت نے فقہی بصیرت اور مجتبدا نہ صلاحیت سے مالا مال فر مایا تھا، ان کے اندراصول دین کے ادراک اور قرآن وسنت کے نصوص کی گہرائیوں تک رسائی کا ملکہ اور اصول کی روشنی میں فروی مسائل کے استنباط واستخراج کی پوری قوت موجود تھی، ذبمن و فراست عقل و شعور میں وہ ممتاز تھے۔ حافظ شمس الدین ذہری کی تھے ہیں:

کان من اذکیاء بنی آدمر. سی من مرد کرد کرد سردادگرد

آپ بنی آدم کے ذکی ترین لوگوں میں تھے۔ محد بن شجاع بیان کرتے ہیں:

لووزن عقل ابي حنيفة بعقل نصف الناس لرجح بهمه

(تاریخ دہمی ج۲ہم ۳۱۳)

اگرابوطنیفه کی عقل آدهی دنیا کے لوگوں کی عقل سے وزن کی جائے تو آپ کی عقل کا بلیہ بھاری رہے گا۔ امام مالک فرماتے ہیں:

لوكليك في هذه السارية ان يجعلها ذهبا لقام بحجته.

(تاریخ بغدادج ۱۳۸۸)

اگرامام ابوحنیفتم سے بیہیں کہ بیستون سونے کا ہے تووہ اس پر جحت قائم کردیں

مبدا فیاض نے ذکاوت و فہانت، طباعی، زود فہی، معاملات کی تہد تک رسائی، عاضر جوابی کی جمر پور توت آپ کوعطافر مائی تھی۔ علم سے حفظ وصبط اور فہم وادراک کے حاضر جوابی کی بھر پور توت آپ کوعطافر مائی تھی۔ علم سے حفظ وصبط اور فہم وادراک سے

لیے جنعقلی و شعوری صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ امام صاحب میں بدرجہ اتم موجود تھیں، اس لیے جب وہ علم فقہ کی تدریس کے لیے آمادہ ہوئے انہوں نے کوفہ کے سب سے بڑے مدرسد فقہ یعنی حماد بن الج سلیمان کی درسگاہ واقع جامع کوفہ میں شرکت کی۔ یہ فقہ کی وہ درسگاہ وہ قت معلم امت حضرت عبداللہ بن فقہ کی وہ درسگاہ ہے، جس کی بنیاد کوفہ کی تاسیس کے وقت معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عبد فاروقی میں رکھی تھی اوران کے بعد ان کے شاگر دابرا ہیم ختی اوران کے بعد حماد بن الج سلیمان مند تدریس پر فائز ہوئے۔ امام اعظم اپنی جس فقبی استعداد کے ساتھ حماد کے حلقہ درس میں شامل ہوئے بہت جلد وہ تعلم اپنی جس فقبی استعداد کے ساتھ حماد کے حلقہ درس میں شامل ہوئے بہت جلد وہ تالغہ وہ حدرت عبداللہ بن مسعود کی فقہ کے دارے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی فقہ کے دارے وارث وامین بن گئے چنانچے فقہ ان کھوا ہے:

الفقه زرعه عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وسقاه علقمة وحصدة ابراهيم النجعي وداسه حماد وطعنه ابوحنيفة وعجنه ابويوسف وخبزه محمد وسائر الناس ياكلون.

(درمخبارج اسم)

فقد کا گھیت عبداللہ بن مسعود نے ہویا، حضرت علقہ نے اسے بینچا، ابراہیم تخی
نے اس کو کاٹا، حماد نے اس کو گاہا، امام ابوحنیفہ نے اس کو پیسا، امام
ابو یوسف نے اس گوندھا، امام محمہ نے روئی پکائی، باتی سب اسے کھار ہے
ہیں یعنی عبداللہ بن مسعود نے اجتہاد واستنباط احکام کے طریقے کوفروغ
ہیں یعنی عبداللہ بن مسعود نے اجتہاد واستنباط احکام کے طریقے کوفروغ
بخشا اور حضرت علقہ نے اس کی تائیدوتر وت کی ، ابراہیم تخی نے اس کے
فوائد متفرقہ جمع کیے اور علم فقہ کی تدریجی ترتی ہوتی گئی، یہاں تک کرسراج
فوائد متفرقہ جمع کیے اور علم فقہ کی تدریجی ترتی ہوتی گئی، یہاں تک کرسراج
الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کمال تک پہنچا کر با قاعدہ اس کی تدوین کی ۔
الائمہ امام محمد نے آپ کی اتباع کی ، اجتہادات ورسائل کو جمع کر کے فروع

کی تنقیح کی اور آپ کے مرجوعات کو بیان کیا اور فقہ کو اصول وفروع اور جزئیات کے ساتھ مدون کیااس طرح عظیم مصنفات فقدامت محمد بیاک حوالہ کیں، جن سے عالم اسملام مستفید ہورہا ہے۔

امام صاحب کی نقبی بصیرت، زود بھی اور دقیقہ رس کا اندازہ ذیل کے چند واقعات سے لگایا جاسکتا ہے۔

ہے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا، کہ ایک شخص کی بیوی سیڑھی پر کھڑی ہے، اس کے شوہر نے جھڑے کے دوران اس سے کہا، اگر تو او پر چڑھی، تو تجھے طلاق ہے اوراگر نیچاتری تو طلاق تو آپ فرمائے کہ اس مسئلہ کا کیا حل ہے؟ آپ نے فرمایا، اس عورت ہمیت سیڑھی اٹھالی جائے اور زمین پر رکھ دی جائے، اب عورت جہاں جا جے گھڑے، طلاق واقع نہ ہوگی۔ (الخیرات الحسان ص۱۰۰)

المحالی فحض کواپی ہیوی کی طلاق میں شک واقع ہوا، اس نے قاضی شریک سے مسئلہ دریافت کیا، آپ نے فرمایا، اسے طلاق دے کر رجوع کرلو، پھراس نے سفیان توری سے بہی مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا، کہ کہہ دواگر میں نے تہہیں طلاق دی ہے، تو رجوع کیا، پھرامام زفر سے بہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا، جب تک تہہیں طلاق کا لیقین نہ ہوجائے وہ تمہاری ہیوی ہے۔

پھریہ نینوں جوابات امام صاحب کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، آپ نے فر مایا، توری نے ورع اور تقویٰ کی بات کہی ہے اور زفر نے ٹھیک فقد کی بات کہی ہے اور رہے شریک تو ان کی مثال ایسے شخص کی ہے، جس سے کوئی پوچھے مجھے پہتنہیں کہ میرے کپڑے پر نجاست ہے مانہیں تو وہ کہدیں گے کہ کپڑے پرنجاست ہے آپ دھولیں۔

(الخيرات الحسان ١٠٢)

کی کا بیان ہے، کہ ہم ابوحنیفہ کے پاس تھے، کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا ہمرے ہوائی کی اور اس نے کہا، میرے بھائی کی وفات ہوئی ہے، اس نے جیسودینار چھوڑے اور مجھ کو دراشت میں

ایک دینار ملے، ابو صنیفہ نے کہا، میراث کی تقییم کس نے کی ہے؟ عورت نے کہا داؤد طائی نے کہہ ۔ آپ نے فر مایا ، انہوں نے ٹھیک کیا ، کیا تمہارے بھائی کی دولڑ کیاں ہیں ، عورت نے کہا، ہاں! آپ نے بوچھا اور ماں زندہ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں! بوچھا ہوی زندہ ہے، اس نے کہا، ہاں! آپ نے بوچھا اور ایک بہن اور بارہ بھائی بھی چھوڑے ہیں، عورت نے کہاں ہاں! آپ نے فرمایا، لڑکیوں کا دو تہائی حصہ ہے لینی چارسودینار اور چھٹا حصہ ماں کا ہے لیمی ایک سودینار اور آٹھواں حصہ ہوی کا ہے لیمی پھٹر دینار باقی رہے ہیں دیناراس میں بارہ بھائیوں کے چوہیں دیناراور تہا راایک دینار۔

(سوائح بے بہاص ۱۲۹–۱۳۰)

المام اعمش اوران کی بیوی میں ایک شب تلخ کلامی ہوئی ، بیوی نے امام اعمش سے بولنا بند کردیا ،امام اعمش نے بہت تدبیریں کیں ،مگر بیوی راضی نہ ہوئی ، آخر غصہ میں آکرامام اعمش نے نتم کھائی، کہ اگر آج کی رات تو مجھ سے نہ بولی تو بچھ برطلاق بائن۔ بیوی جوامام اعمش سے ہمیشہ طلاق کی متمنی رہا کرتی تھی ،اس تعلیق سے اس کی امید برآئی،ادهرامام اعمش این بات برنادم ہوئے، کہ گھریلوکاروباراور چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی۔ اسی البھن میں متعدد لوگوں کے باس گئے الیکن مسئلہ کاحل نہ ہوسکا۔ بالآخرا مام ابوحنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان کیا۔امام ابوحنیفہ نے تسلی دی اور فرمایا، که فکر کی بات نہیں مطمئن رہیے آج کی صبح کی اذان آپ کے محلے میں صبح صاوق سے پہلے پڑھواووں گا۔ چنانچہامام صاحب مسجد کے موذن سے ملے اور انہیں صبح صادق سے پہلے اذان کہنے بررضا مندکرلیا، ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوئی تھی، کے موذن نے اذان دے دی۔ادھرامام اعمش کی بیوی سازوسامان سمیٹ کرمنے صادق کا انظار کررہی تھی ، اذان سنتے ہی جوش مسرت میں بول اٹھی خدا کا شکر ہے، کہ آج بوڑھے بداخلاق سے میرا دامن جھوٹا۔امام اعمش نے کہا خدا کاشکر ہے کہ موذن نے امام ابوحنیفه کی مهربانی سے صبح صادق سے قبل اذان دے کرآب کے توسینے والے رشتے

كومير في اته جور ديا - (موفق جاس١٣١)

🚓 کوفہ میں ایک امیر شخص نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح دو سکے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ رات کو ملطی سے رہنیں بدل کئیں، دونوں نے شب باشی کی مسبح ہوئی ،تو حقیقت حال معلوم ہوئی اور ہرایک کو پریشانی لاحق ہوئی، اس مخص نے ولیمہ میں امام اعظم، سفیان نؤری مسعر بن کدام و دیگرعلا وفقها کو مدعوکیا تھا۔سفیان نوری نے اس مسکلہ میں کہا، کہ ہرشخص نے جس سے وطی کی ہے، اس کومہر دے ادر اپنی زوجہ واپس لے اور دوسری مرتبہاسے مہردے،اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آیا،امام مسعر بن کدام امام اعظم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس مسکلے کاحل پوچھا، آپ نے دونوں بھائیوں کوعلا حدہ علاحدہ بلایا ،اوران سے بوجھا، کہ رات جولز کی تمہار ہے ساتھ رہی اگر وہی تمہارے نکاح میں رہے ،تو کیا تمہیں ببند ہے ، ہرایک نے کہا ہاں مجھے ببند ہے پھرآپ نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی بیوی کو بینی جس ہے تمہارا نکاح ہوااسے طلاق دے دواور پھرجس سے وطی کی ہے اس سے نکاح کرلو، سنیان توری کا جواب بھی سیجے تھا، مگرامام اعظم کا جواب زیادہ مبنی بر حکمت تھا، جب آپ نے بیال پیش فرمایا، تو مسعر بن کدام نے آپ کی بیبتانی کو بوسہ دیا اور فر مایا ،لوگو! مجھےاس محص کی محبت میں ملامت کرتے ہوآج اس نے مجهدا ورسفیان توری کوجھی مطمئن کردیا ہے اللداسے خوش رکھے۔(الخیرات الحسان صهه) مشکل اور پیچیدہ مسائل میں آپ کا ذہن بڑی تیزی کے ساتھ سیجے بتیجہ تک پہنچ جاتا، كەدوسر كوگ جيران رە جاتے، بلكە حقيقت بير ب، كەجومسائل كسى سے حل نە ہوتے انہیں آپ طل فر مادیتے چنانچہ ایک مرتبہ امام عطاء بن الی رباح رضی اللہ عنہ کے با

وآتيناه اهله ومثلهم معهم.

س امام اعظم تشریف لائے اوراس آیت کے بارے میں سوال کیا:

عطاء بن ابی رباح نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے حصرت ابوب علیہ السلام کوان کے اہل وعیال دعنا بیت فرمائی۔ امام اعظم

نے پوچھا، کیا اللہ تعالی اپنے نبی کو ایسی اولا دعطا کرتا ہے، جواس کی پشت سے نہ ہو، اس پر انہوں نے فر مایا، اللہ تعالی آپ کو عافیت دے، اس بارے میں آپ کیا جانے ہیں، آپ کیا جانے ہیں، آپ نے فر مایا، میرے نزدیک اس آیت کر بمہ کا مطلب میہ ہے، کہ اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی اور اولا دجو ان کی صلبی اولا دخص واپس کی اور ساتھ ہی ان کی اولا دکوان جیسا اجر وثو اب عطا فر مایا۔ حضرت عطاء نے کہا، یہ عمدہ تغییر ہے۔ (ایشا)

امام صاحب کی فقاہت اوران کی اجتہادی مساعی جلیلہ سے ان کے تلانہ ہی نے نہیں، بلکہ ان کے معاصرین اور بعد کے لوگوں نے بھی استفادہ کیا اور اکا برائمہ جمہتدین آپ کی فقہی بصیرت کے مداح اور قائل نتھ، چنانچہ امام شافعی کا قول ہے:

الناس عيال على ابى حنيفة فى الفقه مارايت احدا افقه من البى حنيفة من لم ينظر فى كتب ابى حنيفة لم يتبحر فى العلم ولايتفقه د عود الجمان م ١٨٤٥)

جوآ دمی فقہ میں ماہر ہونا چاہے وہ امام ابوحنیفہ کا مختاج ہے، بیکھی فرمایا، کہ میں ابوحنیفہ سے بڑا فقیہ کسی کوئیں جانتا، جس نے امام صاحب کی کتابیں نہیں دیکھیں وہ علم میں ماہر نہیں ہوسکتا اور نہ ہی فقیہ بن سکتا ہے۔ سفیان بن عیبینہ کہتے ہیں:

میری آنھوں نے ابوحنیفہ جیسا کسی کونہیں دیکھا، جوعلم فقد سیکھنا پبند کرتا ہواسے کوفہ جانا جا ہیےاوراصحاب ابوحنیفہ کے حلقہ درس مین بیٹھنا چا ہیے۔(ابصا) عبداللّٰد بن میارک کہتے ہیں:

افقه الناس ابو حنیفة مارایت فی الفقه مثله (تهذیب اجدیب جواس ۱۰۰۰) ابوحنیفه سب سے برسے فقیہ ہیں ، میں نے فقہ میں ان کی نظیر نہیں و پیھی ۔ علامہ ذہبی رقم طراز ہیں: تفقه بحماد وغيره فبرع في الراى فساد اهل زمانه في الفقه وتفريع البسائل.

امام اعظم نے جماد وغیرہ سے علم فقد حاصل کیا جس کی بنا پررائے میں مہارت کا ملہ ہوگئی اور تفقہ وتفریع مسائل میں اہل زبانہ کے سردار ہوگئے۔ کاملہ ہوگئی اور تفقہ وتفریع مسائل میں اہل زبانہ کے سردار ہوگئے۔

حفص بن غياث كهتيه بين:

كلام ابى حنيفة فى الفقه ادق من الشعر لايعيبه الأجاهل. (اينا)

ابوحنیفہ کی فقہی گفتگو ہال سے زیادہ ہاریک ہے جس پر جاہل ہی طعن کرسکتا ہے۔ مغیرہ نے جربر سے کہا:

جالس اباحنيفة تفقه فان ابراهيم النخعى لوكان حيا لجالسه (الينا)

ابوصنیفہ کی صحبت اختیار کروتم فقیہ ہوجاؤ گے اس لیے کہ ابرا ہیم نخعی اگر زندہ ہوتے توان کی صحبت اختیار کرتے۔

معمر کہتے ہیں:

مااعرف رجلا يحسن يتكلم في الفقه او يسعه ان يقيس ويشرح لمخلوق النجاة احسن معرفة من ابي حنيفة.

(تاریخ بغداد جساص ۳۳۹)

میں کسی محض کوئیں جانتا جوابو حذیفہ سے زیادہ فقہ میں خوبی کے ساتھ کلام کرتا ہویا اسے اس بات پر قدرت ہو کہ وہ قیاس کرے اور مخلوق کے لیے نجات کا دروازہ کھو لے۔

ابوجعفررازي كيتے ہيں:

مارايت احدا افقه من ابي حنيفة ومارايت احدا اورع من

میں نے ابوحنیفہ سے برا فقیہ سی کوئیں پایا اور نہان سے برا اصاحب ورع کسی کو پایا۔ ابوغسان کابیان ہے:

سبعت اسرائيل يقول كان نعم الرجل النعبان ماكان احفظه لكل حديث فيه فقه والله فحصه عنه واعلمه بمافيه من الفقه وكأن قد ضبط عن حماد فاحسن الضبط عنه -فأكرمه الحلفاء والإمراء والوزراء وكأن اذاناظره رجل في شئ من الفقه هبته نفسه ولقد كأن مسعر يقول من جعل اباحنيفة بينه وبين الله رجوت ان لا يخاف ولايكون فرط في الاحتياط لنفسه (تاريخ بنداد ج١٢٥ ص٣٩٩)

میں نے اسرائیل سے سناوہ کہہ رہے تھے نعمان اچھے مخص ہیں کیا ہی خوب حافظ تھے ہراس حدیث کے جس میں نقد ہوتی تھی اور بڑے شدومہ سے اليي احاديث كى تلاش كرتے منصاوران كى فقد كے برے عالم منصے، انہوں نے حماد ہے اس کو حاصل کیا اور جب کوئی مخص ابوحنیفہ سے فقہ میں مناظرہ كرتا تھا تو ان كى ہمت بردھتى تھى ہمسعر كہا كرتے تھے، جوشخص ابوحنيفه كواييخ اوراللہ کے جے میں رکھے مجھے امید ہے کہ اس برخوف نہیں ہے اور اس نے اینے نفس کی احتیاط میں کوتا ہی نہیں کی ہے۔

صلت بن حريث كابيان إ:

سبعت النضر بن شبيل يقول كان الناس نياما عن الفقه حتى ايقظهم ابوحنيفة بما فتقه وبينه ولخصه.

(تاریخ بغدادج ۱۳۵۳)

ابن صلت نے کہا میں نے حسین بن حریث سے سناوہ کہدرہے تھے فقہ سے لوگ غفلت میں تھے، ابوحنیفہ نے زوایا خفایا سے فقہ کو نکال کراچھی طرح اس کو بیان کر کے اس کا مغز پیش کر کے لوگوں کو ہوشیار وآگاہ کیا ہے۔

ح نکمان

انبأ عبدالله بن الاجلح قال كان ابوحنيفة غواصاً يغوص فيحد ج احسن الدر والياقوت (مناقب مونق جام ١٢٠)
عبدالله بن المج نے كہا كه ابوطنيف غواص تقى، (بح علم) ميں غوطه لگا كرعمه موتى اوريا قوت ذكا كتے ہے۔
اوريا قوت ذكا كتے تھے۔

کان ابوحنیفة اذاتکلم خیل الیك ان ملكا یلقنه (اینها)
ابوطنیفه جب گفتگوفر ماتے تقے بم سبجھتے تھے كه فرشته ان كونلقين كرر ہا ہے۔
علی بن ہاشم كا قول ہے:

کان ابوحنیفة کنز العلم ماکان یصعب السائل علی اعلم الناس فهو کان سهلا علی ابی حنیفة (ایشاس۱۲۱۱)
ابوطنیفه کم کافزانه نظے، جومسائل بہت بڑے عالم پرمشکل ہوتے نظے آپ مرآسان ہوتے نظے۔

# قانون اسلامی کی ندوین

حقیقا اسلامی فقہ کی تدوین کاعمل عہد رسالت میں شروع ہو چکاتھا، گروہ چند ہدایت نامول اورضا بطوں پرمشمل تھا، پھر خلفا ہے راشدین کے دور میں خصوصا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکا تیب اور تحریری فرامین سے میعمل آگے بڑھا۔ اس کے علاوہ حضرت علی کے فناوئ کا ایک مجموعہ حضرت ابن عباس کے پاس پیش کیا گیا، پھر حضرت نید بن علی رضی اللہ عنہ کے نام سے کتاب المجموع منسوب کی گئی۔ حضرات صحابہ وتا بعین کی مختاط علمی شخصیتیں پیش آمدہ فقہی استفسارات کے جوابات ویتی تھیں، جوابیخ وسنچ اور ہمہ گیرنظام اور جامع فن ہونے کی وجہ سے جزئیات مسائل پر حاوی ہوتے تھے، جنہیں با قاعدہ طور پر ایک دستور اور قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لیے ابھی بہت سے مرحلے با قاعدہ طور پر ایک دستور اور قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لیے ابھی بہت سے مرحلے باقاعدہ طور پر ایک دستور اور قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لیے ابھی بہت سے مرحلے باقاعدہ طور پر ایک دستور اور قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لیے ابھی بہت سے مرحلے باقاعدہ طور پر ایک دستور اور قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لیے ابھی بہت سے مرحلے باق سے صور بیا تھے۔

اسلامی حکومت کے دائرے میں وسعت پیدا ہوئی اور اس کے حدود سندھ سے
اسپین تک پھیل گئے، بیبول قومیں اپنے الگ الگ تدن، رسم ورواج اور حالات کے
ساتھا کی میں شامل ہو چکی تھیں، چنا نچہ وسیع سلطنت کے حدود میں مالیات کے مسائل،
تجارت، زراعت اور صنعت وحرفت کے مسائل، دستوری، دیوانی اور فوج داری قوانین
کے مسائل روز بروز برا ہے جارہے تھے۔عظیم اسلامی سلطنت کے تعلقات دوسرے
ممالک سے بھی تھے اور ان میں جنگ ہے۔ مسلمان دوابط، تجارتی معاملات بری و بحری
اسفار کے نت نے مسائل سامنے آرہے تھے۔مسلمان دنیا کی واحد قوم ہے، جو اپنا
مستقل نظریہ حیات اور ضابطہ زندگی رکھتی ہے۔ اس لیے ضروری تھا، کہ وہ اپنے ہی

اساسی نظام قانون کی روشنی میں پیش آنے والے جدید مسائل کاحل تلاش کرے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی، لیکن حال بیتھا، کہ آمریت پیند، مطلق العنان مسلم اقتدار کسی ایسے اوارے کو تشکیل وینے کے حق میں نہ تھا، جس میں وقت کے ان تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلامی قانون کی تدوین کے لیے ایسے معتدا الل علم، فقیہ، وانش ورسر جوڈ کر آن وسنت کی روشنی میں مسائل کاحل پیش کرسکیس، جومتفقہ طور پر پوری مملکت اسلام میں نافذ کیا جاسکے۔

دوسری طرف اسلامی شہروں میں جوقاضی اور فقیہ مسند قضا وافقا پر فائز ہے، وہ اپنے محدود علم عقل کی روشی میں فقہی استفسارات کے جوابات دیتے۔بسااو قات ان میں تضاداور کلراؤکی صورت پیدا ہوجاتی تھی۔ ابن المقفع نے خلیفہ منصور عباسی کو اپنے ایک خط میں اس خطرناک صورت حال ہے آگاہ کرتے ہوئے کھاتھا:

عدالتوں میں برنظمی چھائی ہوئی ہے،اس میں کسی مشہور قانون کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، بلکہ ان فیصلوں کا دارومدار قاضیوں کے اپنے اجتہاد پر ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، کہ ایک ہماعت میں متضاداحکام صا در ہوتے رہنے ہیں، چنانچہ ایک قاضی کے عکم کے مطابق اگر کوفہ کی ایک عدالت میں بعض لوگوں کی جان و مال اور عصمت کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے، تو دوسرے علاقے میں دوسرے قاضی کے فیصلے کے مطابق اس کی جابت میں فیصلہ صا در ہوتا ہے۔ (منی الاسلام ص ۱۹ – ۱۱۸)

خودکوفہ کے مشہور قاضی ابن ابی لیلی تقریباً تمیں سال تک مسند قضا پر شمکن رہے،
ان کے فیصلوں میں بھی فاش غلطیاں ہوتیں، جن پر امام اعظم گرفت فرماتے ہے۔ بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کی عدالت مسجد میں قائم ہوا کرتی تھی، جہاں وہ مقد مات کے فیصلے کیا کرتے۔

ایک روز قامنی صاحب مجلس قضاسے فارغ ہوکرا شھے تو جائے ہوئے راستے ہیں دیکھا کہ ایک عورت ایک مخص سے لڑجھگڑر ہی ہے ، آپ نے سنا کہ اس عورت نے اسے

يول گالى دى 'يسا ابسن الىزانىيىن ''اسىزانى مرداورزانى عورت كے بينے! ـقاضى صاحب نے علم دیا، کہ اس عورت کو گرفتار کرلیا جائے ،خود واپس لوٹے مسجد میں تشریف لائے، فیصلہ دیا کہاس عورت کو کھڑا کر کے حد قذف (اس کوڑے) لگائی جائے اور اسے دوحدوں کے ایک سوساٹھ کوڑے مارے جائیں کیوں کہاس نے مال باپ دونوں پر تهمت زنا لگائی۔حضرت امام ابوحنیفه کو اس واقعه کی تفصیلات معلوم ہوئیں ہو ارشادفر مایا، که قاضی صاحب نے فیصلہ میں چھ غلطیاں کی ہیں (۱) انہوں نے مجلس قضا سے فارغ ہونے إوٹراٹھ جانے کے بعد فیصلہ دیا (۲)مسجد کے اندر حد جاری کی ، حالال کہ مسجد میں حد جاری کرناممنوع ہے۔ (۳)عورت کو کھڑا کرکے حدلگائی، حالال کہ عورت کو بٹھا کر حدلگانے کا تھم ہے (سم) قاضی صاحب نے دوحدیں لگانے کا تھم دیا حالاں کہ ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم ہونی جائیے تھی (۵) قاضی صاحب نے دوحدیں انتھی لگائیں ،اگر بالفرض کسی پر دوحدیں لازم بھی ہون تو ایک ساتھ نفاذ کے بجائے اس پرایک حد کا اثر ختم ہونے کے بعد دوسری حدلگائی جاتی ہے۔ (۲) حدفذ ف میں مقذوف کی طرف سے قاذف پردعوی شرط ہے اور مذکورہ صورت میں جب مقذوف ۔ شخص (جسے گالی دی گئی)نے حدفذ ف کے مطالبہ کے لیے دعویٰ اور مطالبہ ہی نہیں کیا تو قاضی صاحب کوازخودمقدمہ قائم کرنے کا کیاا ختیارتھا؟

قاضی صاحب کو اطلاع کینچی انو سخت برہم ہوئے اور گورنر سے شکایت کردی ، چنا نچپر گورنر نے حضرت امام اعظم کوفتو کی دینے سے منع کردیا۔ (ابن خلکان ترجمہ قاضی ابن الی لیلی)

ابوجعفر منصور عباسی نے امام ابوحنیفہ کو بلایا امام صاحب منصور کے باس پہنچے وہاں قاضی ابن شہر مداور ابن ابی لیا کو بیٹھا دیکھا منصور نے امام ابوحنیفہ سے بوجھا، ان خوارج کے متعلق کیا کہتے ہوجنہوں نے مسلمانوں کوئل کیا ہو؟ امام صاحب نے کہا، آپ ان دونوں قاضوں سے دریافت کریں، جو آپ کے پاس ہیں، منصور نے کہا، ایک نے

کہاہے کہاس معاملہ میں ان سب کی گرفت ہوگی اور دوسرے نے کہاہے ، کہ کسی چیز میں بھی گرفت نہ ہوگی۔ بیت کرامام ابو حنیفہ نے کہا ، دونوں نے جواب میں خطاکی ہے۔ منصور نے کہا اسی واسطے ہم نے تم کو بلوایا ہے ، کہ تکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ، اگرخوارج نے قبل وغارت گری کی ہے اور ان خوارج پر اسلامی احکام جاری نہیں تھے ، ان سے گرفت نہیں کی جائے گی اور اگرخوارج نے قبل وغارت گری کی ہے اور ان پر اسلامی قوانین جاری تھے توان پر اسلامی حقوان پر گرفت کی جائے گی۔ قوانین جاری تھے توان پر اسلامی حقوان پر گرفت کی جائے گی۔

منصورا بوجعفر کے دربار میں اس وقت جننے علما بھی تھے، انہوں نے کہا، 'السقول ماقال ابو حنیفة ''حقیقت وہی ہے جوابوجنیفہ نے بیان کی ہے۔

(مناقب امام اعظم ج اص ۱۱۱)

یاتوعام مسائل میں قاضوں کے غلط فیصلوں کا حال تھا، وہ بھلا آئندہ پیش آنے والے مسائل کا اسلامی حل ڈھونڈ نے کی ضرورت کیا محسوس کرتے، بلکہ ایسے مسائل کا سوچنا بھی ان کے نزویک شجر ممنوعہ تھا۔ مشہور مفسر ومحدث قادہ کوفہ پہنچ اور اعلان کردیا، کہ مسائل فقہیہ میں جس کوجو پوچھنا ہے پوچھے میں ہرمسلہ کا جواب دول گا۔ جوق درجوق لوگ آتے تھے اور مسلہ پوچھتے تھے۔ امام ابو صنیفہ بھی موجود تھے، کھڑے ہوکر پوچھا، کہ ایک شخص سفر میں گیا، برس دوبرس کے بعداس کے مرنے کی خبر آئی، اس کی بیوی نے دوسرا نکاح کرلیا اور اس سے اولا دہوئی، پچھسالوں کے بعدوہ شخص واپس آیالڑک نے دوسرا نکاح کرلیا اور اس سے اولا دہوئی، پچھسالوں کے بعدوہ شخص واپس آیالڑک کی نسبت اس کو انکار ہے، کہ میری صلب سے نہیں ہے، زوج ٹائی وعوی کرتا ہے کہ اولا ومیری ہے، تو آیا دونوں اس پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یاصرف وہ شخص جو ولدیت سے انکار کرتا ہے؟ تقادہ نے کہا، بیصورت پیش بھی آئی ہے امام نے کہا نہیں انہوں نے سے انکار کرتا ہے؟ تقادہ نے کہا، بیصورت پیش بھی آئی ہے امام نے کہا نہیں انہوں نے

فلم تسألونی عمالم یکن ؟ جوصورت پیش بین آئی ہے اس کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہو؟

امام صاحب نے فرمایا:

ہے؟۔(عقورالجمان ٢٢٣)

ان العلماء يستعدون للبلاء ويتحرزون منه قبل نزوله فاذا نزل عرفوه وعرفواا لدخول فيه والحروج منه علما كوكسى مسكه كے پیش آنے سے پہلے اس كے كل وازالہ اور تھم شرى كى وضاحت وتعبير کے ليے تيارر مناجاہيے، كه جب وقوع پذير ہوتو علما تحرز كرسكيل اور جب بيش آئے تو اسے بہجان سكيل اور بير بھی مہلے سے · جانتے ہوں کہ اختیار کرنے یا چھوڑ دینے کی شرعی راہ کون سی ہوسکتی

فیصلول میں تضاد اور پیش آنے والے لا سیل مسائل کی کثرت عوام، علما، گورز، حکام، قاضی سب مجسوں کررہے ہتھے، کیوں کہ انفرادی اجتہاد اورمعلومات کے بل پر روزمرہ پیش آنے والے اتنے مختلف مسائل کو بروفت حل کرنا ہرمفتی ، ہرحا کم ، ہرج اور ناظم محكمہ كے بس كا كام نبيس تھا۔ اور اگر فرد أنبيس حل كيا بھى جاتا تھا، تو اس ہے بے شارمتضاد فيصلول كاايك جنگل پيدا بهور ما تھا۔اس انتشار وافتر اق كا واحد حل بينھا كەكوئى اییا میتند فقہی ادارہ قائم کیا جائے جس میں وقت کے فقہا اور مجہدین محدثین ومفسرین ،ارباب فکر ودانش سرجوز کرفقهی مسائل پرغورکریں اور قرآن وسنت کی روشنی میں قیاس واجتهاد سے کام لیتے ہوئے حل پیش کریں۔اس طرح اسلامی قانون منضبط ہوکر سامنے آئے اور پورے بلاد اسلامی میں اس کونا فذ العمل قرار دیا جائے ، بیر کام حکومت کے پیانے پر ہوسکتا تھا، چنانچہ ابن المقفع نے خلیفہ منصور کے سامنے بیرجویز بیش

خلیفہ اہل علم کی ایک کوسل بنائے جس میں ہر نقطہ نظر کے علما پیش آمدہ مسائل پر ا پناا پناعلم اور خیال پیش کریں پھر خلیفہ خود ہر مسئلہ پر اپنا فیصلہ دے اور وہی قانون مو-(رسالة الصحابه) لیکن منصوراس رائے پڑمل درآ مدنہ کرسکا،خوداس کی علمی بوزیش الیبی نہ تھی کہوہ فقہا و مجتبدین کی آ راکے بالمقابل اپنا کوئی فیصلہ دے سکے اور اسے امت اسلام قبول بھی کرنے۔

ابن المقفع كا يقول تو درخوراعتنائذ بنا كه لم كى سلطنت بين بھى قول فيصل حكمران كا قول ہو،البتہ منضبط و مدون نظام قانون كى ضرورت كا حساس درباركو بھى به شدت ہونے لگا تھا۔ آگے چل كر جب مدون قانون كے بغير كام چلا نامشكل ہوگيا تو درباركا بياحساس با قاعدہ ايك تقاضے كى صورت اختيار كرگيا۔ ابوجعفر منصور الا اچيم بين جج كے ليے گيا، تو امام مالك سے خواہش كى ، كه اگر آپ اجازت ديں ، تو تمام مسلمانوں كوآپ كى فقہ پر جمح كرديا جائے ، سالا ہے ميں دوبارہ جج كو گيا، تو بھر درخواست كى ، گر امام نے نہيں مانا منصور فركه ا

اے ابوعبداللہ! آپ علم فقہ کو ہاتھ میں لیجے اور اس کوالگ الگ ابواب کی صورت میں مدون کرڈ الیے۔عبداللہ بن عمر کے تشددات، عبداللہ بن عباس کی رخصتوں اور عبداللہ بن مسعود کی انفرادیات سے بچتے ہوئے ایک ایسا ضابطہ مدون کیجیے، جو خیرالامور اوسطہا کے اصول پر بہنی ہواور جوا ائمہ اور صحابہ کے متفق علیہ مسائل کا مجموعہ ہو،اگر آپ نے میڈ مسلمانوں کو مجتمع کر دیں گے میڈ مسلمانوں کو مجتمع کر دیں گے ایداس کو تمام مملکت کے اندر جاری کر کے اعلان کردیں گے کہ سی حال میں اس کی فاف ورزی نہ کی جائے۔ (منی الاسلام، امام الک ابوز ہرہ)

امام مالک نے منصور کے کہنے پر موطافقہی ابواب پر مرتب کردی ، تاکہ مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت بوری ہو گر وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے ، کہ اس کتاب کو بوری اسلامی مملکت کاحتمی قانون بنادیا جائے ، جب منصور نے اس کتاب کو حکومت کے قانون کی اساس بنانے پر اصرار کیا ، تو امام مالک نے صاف انکار کردیا اور فر مایا:

امیر المونین! آپ ہرگز ہرگز ایبانہ کریں ، دیکھیے مسلمانوں کے پاس مختلف علا کے امیر المونین! آپ ہرگز ہرگز ایبانہ کریں ، دیکھیے مسلمانوں کے پاس مختلف علا کے

قول پہلے سے پہنچ چکے ہیں، وہ حدیثیں س چکے ہیں اور روایتیں روایت کر چکے ہیں اور ایتیں روایت کر چکے ہیں اور اس ک اس کو اپنا دین بنا چکے ہیں، پس جس علاقے کے باشندوں نے جو باتیں اختیار کرلی ہیں ان کو انہیں کے حال پر چھوڑ دیجے!۔(المیز ان الکبری للشعر انی)

امام مالک کی ذات کتنی مختاط اور خداتر س ہے، کہ جس موطا کو اپنی ذہنی کاوش اور علمی دیانت کے ساتھ مرتب کیا اسے حکومت کا قانون بنا کر پوری دنیا ہے اسلام پر مسلط کرنے سے روک دیا، وہ سجھتے تھے، کہ تنہا ایک شخص کی علمی ذات ان تمام شرعی ودبی حقائق کی جامع نہیں ہو سکتی ، اور نہ اس کی قوت استنباط واجتہا دپر پوری ملت اسلامیہ کو جمع کرنا مناسب ہے، بلکہ اس کے لیے تو علم وضل کی معتبر ہستیوں کا جمع ہوکرا پے علم وعقل کی روشنی میں کتاب وسنت ، اجماع امت کو سامنے رکھتے ہوئے دبی ، سیاسی ، ساجی ، تجارتی مسائل کا حل با تفاق رائے منضبط کرنا ہوگا۔

اس صورت حال اور وقت کے اہم تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے امام اعظم نے حکومت کے اثر ونفوذ سے بالاتر ہوکرایک قانون سازمجلس قائم کی اور اس اہم کام کاعزم ایک بدلیج الفکر متبحر عالم ہی کرسکتا تھا، جسے اپنی بھر پورعلمی لیافت، اپنے کردار، اپنے اخلاقی وقار پر اتفاء عتاد ہو کہ اگر وہ ایسا کوئی ادارہ قائم کر کے قوانین مدون کرے گا، توکسی سیاک قوت نافذہ کے بغیر اس کے مدون کر دہ قوانین اپنی خوبی ، اپنی صحت ، اپنی مطابقت احوال اور اپنے مدون کر دہ قوانین اپنی خوبی ، اپنی صحت ، اپنی مطابقت احوال اور اپنے مدون کرنے والوں کے اخلاقی اثر کے بل پرخود نافذ ہوں گے اور سلطنتیں ان کو قبول کرنے یہ مجبور ہوں گی۔

اسلامی قانون کی تدوین اوردستوری حیثیت میں اس کی ترتیب جتنی ناگزیرتھی، اتنی ہی وسیع و پرخطرتھی، جو جددر جرم واحتیاط کی متقاضی تھی جس کو تنہا ایک شخص انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اس میں دسیوں شبہات وزلات اور لغزشوں کا احتمال تھا، چنانچہ امام اعظم نے اس کام کے لیے تنہا اپنے وفورعلم وعقل پراعتماد نہیں کیا، بلکہ اس اہم مشکل اور وسیع کام کے لیے شورائی نظام کی ضرورت کو محسوس کیا، بشورائی قانون ساز سمیٹی کے لیے وسیع کام کے لیے شورائی نظام کی ضرورت کو محسوس کیا، بشورائی قانون ساز سمیٹی کے لیے

عفرت امام اعظم ابوطنیفہ بیشتیا تن اوقہ قی اصحاب علم اور قوت اجتماد واستناط رکھنے والے ماہر ارکان کی ضرورت تھی ،

جن باوتوق اصحاب علم اورقوت اجتهاد واستنباط رکھنے والے ماہرارکان کی ضرورت تھی ، اس کی جمیل کا بندوبست بھی امام اعظم نے اپنے استاذ حضرت حماد بن سلیمان کی مسند درس وا فتا پر بیٹھنے ہی کے ساتھ شروع کر دیا ، وہ اپنے حلقہ بگوش طلبا کی استعدا داور فکر و خیل کی رفعت،ان کے رجحان طبع اوراخلاق وکردار ہر چیز کا جائزہ لیتے اوراسی انداز ہے ان کی تعلیم وتر ببیت فرماتے ، جب مردان کار کی ایک معتمد ٹیم تیار ہوگئی ،توامام اعظم نے ان کو ا پنی مجلس قانون ساز کا اہم رکن مقرر کیا، جن کی تعداد مورخین نے اڑنمیں یا جا کیس بتائی ہے،جن کوامام اعظم نے اپنے مدرسے کم میں با قاعدہ قانونی مسائل پرسوچنے علمی طرز پر تحقیقات کرنے اور دلاکل سے نتائج مستبط کرنے کی تربیت دی تھی ،ان میں سے قریب قریب ہرایک امام کے علاوہ وقت کے دوسرے بڑے بڑے اسا تذہ سے بھی قرآن وحدیث، فقنہ اور دوسرے مدد گارعلوم مثلاً لغت ،نحو ، ادب اور تاریخ وسیر کی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔متعدد شاگر دمختلف علوم کے اختصاصی ماہر شمجھے جاتے تھے، تدوین فقہ کے لیے جس قدرعلوم وفنون کی ضرورت تھی ،اس کے ماہرین کوا مام صاحب نے منتخب کرلیا تھا مثلًا امام محمد كوعر ببيت اورعلم ادب ميں خاص كمال حاصل نفاء قاسم بن معن بھىعلم ادب میں مسلم استاذ بیتھے، استخراج واستنباط مسائل میں امام زفر اپنی نظیرآپ ہتھے، قاضی ابوبوسف، داؤد طائی، بیمی بن ابی زائده ،عبدالله بن مبارک اور حفض بن غیاث کو روايات احاديث وآثار ميس خاص كمال اورامتياز حاصل تقااوروه اس ميس زمانه كيمسكم اسا تذہ سلیم کیے جاتے تھے، حالیس افراد کی اس دستوری تمیٹی کے علاوہ بارہ افراد پر مشتمل ایک دوسری مجلس شوری تھی ،جو فیصلے کو آخری شکل دیتی اور حتمی نتائج پر پہنچتی تنظی ،اس تمینی میں عبداللہ بن مبارک ،امام ابو پوسف،امام زفر ، پوسف بن خالداورامام ابوحنيفه ثنريك تنضأبه

امام اعظم ابوحنیفہ کی قائم کردہ مجلس شوری کے ارکان کی عظمت اور علمی جلالت قدر کا اندازہ مشہور محدث حضرت وکیج کے اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب ایک شخص نے ان کے سامنے کہا، کہ ابوحنیفہ سے فلال مسئلہ میں غلطی ہوئی ہے تو وکیج بھڑک اسٹھے اور فرمایا:

كيف يقدر ابوحنيفه ان يخطى ومعه مثل ابى يوسف وزفر ومحمد فى قياسهم واجتهادهم ومثل يحيى بن ابى زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل ابنا على فى حفظهم للحديث ومعرفتهم به والقاسم بن معن يعنى ابن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود فى معرفة باللغة والعربية وداؤد الطائى وفضيل بن عياض فى زهدهما وورعهما من كان اصحابه هؤلاء وجلساء ة لم يكن ليخطى لانه ان اخطاً ردوة الى الحق. (جانح المائيرة اسم)

ابوصنیفہ کیوں کر غلطی کر سکتے ہیں، جب کہ ان کے ہمراہ بحث و تحقیق کے شرکا
قاضی ابویوسف، ز فراورا ہام محمہ جیسے قیاس میں بیرطولی رکھنے والے اور کیل

بن ابی زائدہ ،حفص بن غیاث، حبان اور مندل جیسے حفاظ حدیث وعالم
حدیث، قاسم بن معن جیسے عربی زبان اورعلوم عربیت کے ماہر، داؤ دطائی
اورفضیل بن عیاض جیسے زہد و تفقی میں شہرہ آفاق حضرات موجود ہوتے
ہیں، جس شخص کے ایسے ہم نشیں ہوں وہ بھی غلطی نہیں کرسکتا، کیوں کہ اس
سے اگر بھی غلطی سرز دبھی ہوتو ہے حضرات فورا ٹوک دیں گے۔
امام وکیج بن الجراح نے امام اعظم کے مدونہ قوانین پراعتراض کرنے والوں کے
بارے میں یہ فیصلہ بھی صادر فرمایا:

والذی یقول مثل هذا کالانعام بل همه اضل (اینا) ان کی طرف اس منم کی باتیس منسوب کرنے والے جانوریا ان سے بھی زیادہ بدتر اپ وکیج کے اس بیان سے جہاں تدوین فقد کی دستوری کمیٹی کے افراد کی علمی جلالت قدر سامنے آتی ہے اور بحث و تحقیق کا طریقہ کار معلوم ہوتا ہے، وہاں یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ ابوحنیفہ کو جیسے رفقامیسر آئے، خالص علمی ماحول اور حضرات صحابہ سے قریب کا زمانہ حاصل ہوا، اسلامی تعلیمات میں خودان کوجس قدراعلی درجہ کی فہم وبصیرت اور اجتہاد میں جوفوق العادت ادراک نصیب ہوا جس کے فضل و تقدم کا اپنے اور بے گانے سب اعتراف کرتے ہیں۔ ایسی خصوصیت سی اور کے نصیب میں نہیں آئی۔ گانے سب اعتراف کرتے ہیں۔ ایسی خصوصیت کی اور کے نصیب میں نہیں آئی۔ ایک بارامام صاحب نے اپنے رفقائے مجلس کی علمی صلاحیت و قابلیت کا اعتراف ان الفاظ میں فرمایا:

هؤلاء ستة وثلاثون رجلا منهم ثبانية وعشرون يصلحون للقضاء وستة يصلحون للفتوى واثنان ابويوسف وزفر يصلحان لتاديب القضاة وارباب الفتوى (مناتبالون ٢٣٩٥٥) يوجيس آدمي بين جن مين سه ١٨٨ رقاضي بون كلائل بين، چوفتوى وسيخ كالميت ركع بين اور دولين ابويوسف اور زفر قاضي اور مفتى تيار مسكة بين و

#### شركاي تندوين فقه

امام اعظم کوند و بین فقہ کے لیے جن علوم وفنون کے ماہرین کی ضرورت تھی ، وہ سب کی جانتھ۔ڈاکٹر حمیداللہ لکھتے ہیں :

ایک اورمشکل بیتھی، کہ فقہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے اور قانون کے مافذوں میں قانون کے علاوہ لغت ، صرف ، نحو، تاریخ وغیر ،ی نہیں ،حیوانیات ، نباتیات بلکہ کیمیا وطبعیات کی بھی ضرورت ، پڑتی ہے۔قبلہ معلوم کرنا جغرافیہ طبعی پر موقوف ہے ، نماز اورافطار وسحری کے اوقات علم ہیئت وغیرہ کے دقیق مسائل پر بنی ہیں۔رمضان کے لیے رویت ہلال کو اہمیت حاصل ہے اور بادل وغیرہ کی وجہ سے ایک جگہ جا ندنظرنہ

آئے او کتنے فاصلے کی رویت اطراف پر موثر ہوگی وغیرہ وغیرہ مسائل کی طرف اشارے سے اندازہ ہوگا، کہ نمازروزہ جیسے خالص عباداتی مسائل میں بھی علوم طبعیہ سے تحمس طرح قدم قدم بر مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاروبار تجارت ،معاہدات، آبیاشی،صرافیہ بنک کاری وغیرہ وغیرہ کےسلسلے میں قانون سازی میں کتنے علوم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگی ،امام اعظم ہرعلم کے ماہروں کوہم برنم کرنے اور اسلامی قانون یعنی فقہ کوان سب کے تعاون سے مرتب و مدون کرنے کی کوشش میں عمر بھر لگے رہے اور بهت بجه کامیاب ہوئے۔ (حیات ابوطنیفی ۱۸۰)

متجلس تذوين فقد كے اہم اركان

مجلس تڈوین کے ارکان کی تعداد میں کی بیشی ہوا کرتی تھی الیکن ہرمجلس میں ان کی معتذبہ تعداد ضرور حاضر ہوتی۔ کتب سیر و تذکرہ میں شرکا ہے جلس کے نام سیجھ اس طرح درج ہوئے ہیں۔

> المجلس فقد كصدرتشيس امام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت م وه اج ۲-امام ابو بوسف بعقوب بن ابراجيم انصاري ۱۸۱ ج س-امام زفر بن ہذیل بن قیس العنبر ی م <u>۱۵۸ ھ</u> ۳-امام محمد بن حسن شیبانی و <u>۸ اید</u> ۵-عافیه بن بریدالا دری الکوفی و ۱۸ م ۲-اسدبن عمر والبحلي ابوعمر و ۱۸۸ھ

ے- داؤد بن نصیرابوسلیمان الطائی الکوفی ۱۲<u>۵ ہے</u>

٨- قاسم بن معن بن عبد الرحن بن عبد الله بن مسعود البدل الكوفي م ١٥١ م ٩- على بن مسهرالكوفي و ١٨ م ١٠- يجي بن زكريا بن الى زائده ١٨١٥ اا-وكيع بن الجراح وواج

١٢-حفص بن غياث بن طلق بن عمر والمخعى الكوفي ١٩٩٠ هـ ١٣-حبان بن على الكوفي الحاج ١١٠-مندل بن على الكوفي ١١٨ الص ۵۱- یخی بن سعیدالقطان <u>۱۹۸ هے</u> ١٧-عبدالله بن السبارك الماج ے ا- برید بن ہارون الواسطی از ۲۰ <u>بھے</u> ۱۸-عبدالرزاق بن جام ااسم 19-الضحاك بن مخلدا بوعاصم النبيل <u>٢١٢ ج</u> ٢٠- حماد بن الي حنيف و كاج ۲۱-مسعر بن كدام ۱۵۵ ج ۲۲- کی بن ابراہیم المخی ۱۱۵ جے ٢٣- نوح بن الي مريم الوعظمم الكابي ٢٧- نوح بن دمراج الكوفي ابوم يراحعي ١٨١ هي ۲۵- فصیل بن عیاض بن مسعود اسیمی سر ۱۸ ٢٧-ابراجيم بن طهمان تقريبا و ١١ج ٢٧- سعيد بن اوس ابوزيد الانصاري ١٤٥ ج ۲۸-قضیل بن موی <u>اوا ہے</u> ٢٩-النضر بن عبدالكريم و١١٦ •٣٠-حفص بن عبدالرحم<sup>ا</sup>ن ابوعمر والنيشا بوري <u>199 م</u> اس-مشيم بن بشيراسلى ساماج ٣٢- يوسف بن خالد بن عمر ابوخالد اسمتى و ١٨ ج ٣٣-الحن بن زياداللؤلؤي الكوفي س ٢٠ م

حصرت امام اعظم ابوحنيفه بمنافذ **1685033**00 ١١٣- الومطيع الحكم بن عبد الله بن مسلمه المحى ي ٣٥- موذه بن خليفه ابوالاهبب التقفي البصري ١١٥ ج ٣٦- بشربن غياث المريبي ٢٢٨ ج ے ۳۷ مالک بن مغول البجلی <u>و ۱۵ اھے</u> ۳۸-خارجه بن مصعب ٣٩-ابوالجوريبي ۴۶۹ – محمد بن وہب اله-الحن بن رشيد ٔ ۱۳۲ – نعیم بن عمر والتزیدی سوم -عمر بن ميمون ابوعلى القاضى اللخي <u>إ ك اج</u> ۱۹۲۸ - شریک بن عبدالله الکوفی القاضی ب<u>ح که اج</u> ٢٥٠ - على بن ظبيان العبسى القاصى ١٩١ م ٢٧٧ - زہير بن معاويہ بن خديج الكوفي م كاھ يهم-عفان بن سياره

> ۱۹۸-القاسم بن الحكم ابواحمر القاصى ۱۰۸ جر ۱۳۹-فالد بن سليمان المحى ابومعاذ ۱۹۹ جر ۱۵-منصور ابوشخ

> > طريقه بتروين

تدوین فقہ کے سلسلے میں امام اعظم کا طریقہ کاربی تھا، کہ مسائل اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کرتے اور انہیں اپنے خیالات بیان کرنے کی آزادی ہوتی ، اس طرح بحث متحیص کا بازارگرم ہوجا تا۔ دلائل و براہین سامنے آتے پھرامام صاحب بی دائے داائل و براہین سامنے آتے پھرامام صاحب بی دائے کا اظہار فرماتے ۔موفق کا بیان ہے:

فوضع ابوحنيفة رحمه الله شورى بينهم لم يستوى فيه بنفسه دونهم اجتهادا منه في الدين و مبالغة في النصيحة لله ورسوله والمومنين وكأن يلقى مسئلة مسئلة ويقلبهم ويسمع ماعندهم ويقول ماعنده ويناظرهم شهرا او اكثر من ذالك حتى يستقرى احد الاقوال فيها ثمر يثبتها القاضي ابويوسف في الاصول (مناقب موفق جه اسسا)

ابوحنیفہ نے اپنا ندہب شاگر دوں کے مشورے سے مرتب کیا ہے اور اپنی حد وسع تک دین کی خاطر زیادہ سے زیادہ جانفشانی کرنے کا جوجذبہ رکھتے تھے اور خداوررسول خدا اور اہل ایمان کے لیے جو کمال درجہ کا اخلاص ان کے ول میں تھا اس کی وجہ سے انہوں نے شاگر دوں کو چھوڑ کر بیر کا محض اپنی انفرادیت سے کرڈالنا پیندنہ کیا وہ ایک ایک مسئلہ ان کے سامنے پیش كرتے تھے اس كے مختلف بہلوان كے سامنے لاتے تھے، جو بچھان كے پاس علم اور خیال ہوتا اسے سنتے اور اپنی رائے بھی بیان کرتے جتی کہعض اوقات ایک ایک مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے مہینہ مہینہ بھریااس سے زیادہ لگ جاتا تھا۔ آخر میں جب ایک رائے قرار پاجاتی اسے قاضی ابو یوسف کتب اصول میں تحریر کرتے۔

ابن البز از كردرى ايى مناقب مي لكهة بي:

كانوااصحابه يكثرون الكلام في مسئله من السائل وياخذون في كل فن وهو ساكت فاذا اخذني شرح ماتكلم فيه كان كانه ليس في المجلس احد غيره (كردرى جمص ١٠٨) ان کے شاگر دکشی مسئلہ برخوب دل کھول کر بحث کرتے اور ہرفن کے نقطہ نظری کفتگوکرتے ،اس دوران امام خاموشی کے ساتھ ان کی تقریریں سنتے

رہتے تھے، پھر جب امام زیر بحث مسئلہ پراپی تقریر شروع کرتے تو مجلس مین ایباسکوت ہوتا جیسے بہاں ان کے سواکو کی نہیں بیٹھا ہے۔ اس مجلس فقہ میں امام ابو حنیفہ اپنی جورائے ظاہر کرتے تھے اسے بعد میں پڑھوا کر سن لیا کرتے تھے، چنانچہ امام صاحب کے ایک شاگر دا بوعبد اللّٰد کا بیان ہے:

کنت اقرأ علیه اقاویله وکان ابویوسف ادخل فیه ایضا اقاویله وکنت اجهد علی ان لا اذکر قول احد بجنبه فزل لسانی یوما وقلت بعد ذکر قوله وفیها قول آخر فقال ومن هذاالذی یقول هذاالقول (کردری ۱۰۹۳۳)

میں امام کے اقوال ان کو پڑھ کرسنا تا تھا، ابو یوسف ساتھ ساتھ اپنے اقوال کھی درج کردیا کرتا تھا، کہان کے پڑھتے دفت میں کوشش کرتا تھا، کہان کے اقوال چھوڑتا جاؤں اور صرف امام کے اپنے اقوال انہیں سناؤں ایک روز چوک گیا اور دوسرا قول بھی میں نے پڑھ دیا امام نے بوچھا بید دوسرا قول کسی کا ہے۔

مجلس تدوین فقد کا بیرضا بطرتھا، کہ امام صاحب ہرمسکلہ میں اینے شاگر دوں سے بحث ومناظرہ کرتے امام محمد بن حسن شیبانی کہتے ہیں:

كان ابوحنيفة رحمه الله يناظر اصحابه في المقائس في المقائس فيستصفون منه ويعارضونه (مونق جاص ٩٠٠)

امام ابوحنیفہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے تلاندہ ہے مناظرہ کرتے تلاندہ بھی امام صاحب کی بات مان لیتے اور بھی امام کے دلائل کے مقابلہ میں اپنی رلیلیں پیش کرتے۔

امام ابوحنیفہنے اپنی مجلس کے اراکین کو بحث ومناظرہ کی اس قدر آزادی دی تھی،

کہ وہ بلا جھ کہ امام کوٹوک دیے اور ایباانداز اختیار کرتے کہ دیکھنے والے کوتجب ہوتا۔
جرجائی کا بیان ہے، کہ میں امام کی مجد میں حاضر تھا، کہ ایک نوجوان نے امام سے کوئی
سوال کیا جس کا امام صاحب نے جواب دیا ، کین نوجوان کو میں نے دیکھا کہ جواب سنتے
ہی اس نے کہا احصات آپ نے علطی کی ، جرجانی کہتے ہیں کہ نوجوان کے اس انداز
سخاطب کو دیکھ کرمیں جیران رہ گیا اور حاضرین کو خطاب کر کے میں نے کہا جیرت کی بات
ہے تم اپنے شخ کا قطعا لی ظامیں کرتے ، جرجانی نے ابھی اپنی بات کھمل نہ کی تھی امام
ابو صنیفہ نے انہیں ٹوک دیا اور فرمایا:

دعهد فانی قد عودتهد ذلك من نفسه (معجد البصنفین ص ۱۷۶) تم ان لوگوں چھوڑ دومیں نے خود ہی اس طرز كلام كاان كوعادی بنایا ہے۔ آزادی راے اور بے لاگ تجرب كے بغیر تدوین فقد كا بیہتم بالشان كام تحمیل كۈبیس پہنچ سكتا تھا، يہی وجہ تھی ، امام صاحب نے اپنے شاگر دوں كواظهار خيال اور نكته چینی كی آزادی دے رکھی تھی۔

امام صاحب السلسله میں اس درجہ مختاط واقع ہوئے ہے، کہا گرکسی دن مجلس کا کوئی اہم رکن غیر حاضر ہوتا تو بحث وتنحیص کے باوجود اس دن کا فیصلہ تحریر کرنے سے روک دیتے ، رفیق مجلس عافیہ بن بزید کے بارے میں ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں:

عافیہ بن بزیدایک دن مجلس میں حاضر نہ تھے، مسئلہ پر بحث وتھی سے ، ہوئی شرکا ہے مجلس نتیجہ پر بھی پہنچ گئے ، مگرامام ابوحنیفہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس مسئلہ کو صنبط تحریر میں ، نہلایا جائے جب تک کہ عافیہ کی نظر سے نہ گز رجائے۔مورجین نے لکھا:

اذاحضر عافية ووافقهم قال اثبتولا (الجواهر المفيدجا ص٢٦٧)

جب عافیہ حاضر ہوئے اورلوگوں سے اتفاق کیا تو امام صاحب نے فرمایا مسئلہ کودرج کرو۔

موفق کے بقول مجلس تدوین فقہ میں ۱۸۳م برار قانونی مسائل طے کیے

گئے۔خوارزی کے بیان کے مطابق بھی ان مسائل کی تعداد ۸۳ مربزارتھی۔امام مالک کا
ایک قول ہے، کدامام ابو حنیفہ نے ساٹھ ہزار مسائل کولیا۔ ایک روایت یہ ہے طےشدہ
مسائل کی تعداد پانچ لاکھتی ، جن میں سے ارتئیں ہزار کا تعلق عبادات سے تھا۔ کر دری کی
روایت کے بموجب کوفہ کی مجلس تدوین قانون نے چھالا کھ مسائل طے کیے۔اور صاحب
کتاب الصیانہ کا وعویٰ ہے کہ جملہ مسائل بارہ لاکھ نوے ہزار تھے۔ تعداد مسائل کی
روایت کا بیا ختلاف دووجہ سے ہوسکتا ہے ایک بید کہ کام کے مختلف مراحل پر حاصل کر دہ
معلومات کو راوی نے آگے پہنچا دیا اور وہ کتابوں میں درج ہوئیں اور دوسرے بید کہ کی
نی میں لے
معلومات کو راوی نے آگے پہنچا دیا اور وہ کتابوں میں درج ہوئیں اور دوسرے بید کہ کی

ان میں صرف وہی مسائل نہیں سے جواسلامی معاشرہ کواب تک پیش آ پکے تھے،

بلکہ معاملات کی امکانی صورتیں فرض کر کے ان پر بھی بحث کی جاتی اوران کاحل تلاش کیا
جاتا تھا، تا کہ آئندہ اگر بھی نئی صورت پیش آ جائے تو قانون میں پہلے سے اس کاحل
موجود ہو۔ یہ مسائل تقریبا ہر شعبہ قانون سے متعلق تھے، اور اس مجلس کے ذریعہ زندگی
کے ہزار ہا مسائل کے لیے ایسے واضح فروی احکام تعین ہوگئے جواصولوں کے چو کھٹے
میں ٹھیک ٹھیک نصب ہوجا تیں اور ان میں با ہمی تعارض نہ ہو۔ اس تدوین کارنا ہے کا
ایک اہم پہلوری ہی ہے کہ نہ صرف تمام مسائل ایسے متحکم دلائل کے ساتھ طے ہوئے کہ
معاشرہ میں اور خصوصا اہل علم میں ان کو قبولیت حاصل ہوئی، بلکہ تمام جزئی احکام پوری
ہم آ ہنگی کے ساتھ ایک مر بوط نظام قانون میں نصب ہو گئے اور اس کام کی اولیت و نقذم
ہم آ ہنگی کے ساتھ ایک مر بوط نظام قانون میں نصب ہو گئے اور اس کام کی اولیت و نقذم

علامة مالك بن محمد بن يوسف صالحى شافعى دشقى في الكامية الموابا تم انه ابا حنيفة النعمان اول من دون علم الفقه رتبه ابوابا تم تأبعه مالك بن انس في ترتيب الموطا لم يسبق اباحنيفة

احد لان الصحابه والتأبعين رضى الله عنهم انها كأنوا يعتبدون على قوة حفظهم فلبأ راى ابوحنيفة العلم منتشرا اخاف عليه فجمعه ابوابا مبوبة وكتبا مرتبة فبدا بالطهارة ثم بالصلاة ثم بالصوم ثم بسائر العبادات ثم بالمعاملات ثم ختم بالمواريث لائها اخر احوال الناس وهو اول من وضع كتاب الفرائض واول من وضع كتاب الشروط.

(عقو دالجمان ص۱۸۴)

یقیناً ابوحنیفہ وہ پہلے تخص ہیں جنہوں نے علم فقہ کی تدوین کی ہے اور اس کو ابواب پرمرتب کیاہے، پھر مالک بن انس نے موطا کی ترتیب میں ابوحنیفہ کا انتاع کیا ہے، ابوحنیفہ پر کوئی سبقت نہیں لے جاسکا ہے، کیوں کہ حضرات صحابه اور تابعين رضى الله عنهم كا اعتاد اپني قوت حفظ پرتھا، جب ابوصنیفہ نے دیکھا کہم شریعت اطراف واکناف عالم میں پھیل گیا ہے، آب کواس علم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوا، لہذا آپ نے اس کو ابواب وكتب ميں مرتب اور منضبط كيا، ابتدا كتاب الطبهارت ہے كى، پھركتاب الصلاة كتاب الصوم، كتاب عبادات كتاب معاملات كابيان كيا اور كتاب المواريث برختم كيا كيول كه يهي لوگول كي آخري حالت ہے اور آپ ہي وہ اول مخص بین جنہوں نے کتاب الفرائض اور کتاب الشروط تصنیف کی۔

امام صاحب كاتلانده يصخطاب

تدوین فقنه کی تکمیل کے بعد امام اعظم ابوحنیفہ نے دور دراز علاقوں سے اہم اور نامورشا گردول کوکوف مبلایا اورایک دن جامع کوف میں تقریباایک ہزارنامور تلاندہ کوجمع کیا اوران مين من عن على المم اورمقتدرشا كردون كواسيخ قريب بينها يا چربيقر رفر مانى: انتم مسار قلبي رجلاء حزني اسرجت لكم الفقه والجبته

وقد تركت الناس يطؤون اعقابكم ويلتسون الفاظكم ما منكم واحد الاوهو يصلح للقضاء فسالتكم بالله وبقدر ما وهب الله لكم من جلالة العلم لما صنتموه عن ذل الاستيجار وان بلى احد منكم بالقضاء فعلم من نفسه خربة سترالله عن العباد لم يجز قضاء لا ولم يطب له رزقه فأن دفعته ضرورة الى الدخول فيه فلا يحتجبن عن الناس وليصل الخسس في مسجده وينادى عند كل صلاة من له حاجة فأذا صلى العشاء نادى ثلاثة اصوات من له حاجة ثم دخل الى منزله فأن مرض مرضاً لايستطيع الجلوس معه اسقط من رزقه بقدر مرضه وايما امام غل فيئا اوجار في حكم بطلت امامته ولم يجز حكمه (كتاب الناتب ١٤)

تم میری مسرت ہواور میرے م کوزائل کرنے والے ہو، میں نے تمہارے واسطے فقنہ پر زین کس دی ہے اور لگام لگادی ہے اورلوگوں کو اس حال میں جھوڑ رہاہوں کہ وہ تمہارے نقش قدم پر چلیں اور تمہارے ارشادات کے طلب گارہوں،تم میں ہے ہرایک قاضی بننے کی صلاحیت رکھتاہے، میں تم ے اللہ كا اور اس رتبه كا جواللّہ تعالى نے تم كولم كى بروائى كا عطا كيا ہے واسطه دے کریہ جا ہتا ہوں کہ اس علم کو اجرت لینے کی ذلت سے بیانا۔ اگرتم میں \_ سے کوئی قضامیں مبتلا ہوجائے اوراس کواپنی کسی خرابی کاعلم ہوجس کواللہ نے اسے بندوں سے چھیارکھا ہے تو اس کا قاضی بنتا جائز نہیں ، اس کے لیے روزینه لینا ٹھیک نہیں۔اگر کوئی مجبوری کی بنا پر قاضی بن جائے تو وہ اپنے کو لوگوں سے نہ چھیائے ،وہ یا نبچوں وفت کی نمازا بنی مسجد میں پڑھے اور ہرنماز کے وقت بکارے کیا کوئی حاجت مندہے اور عشا کی نمازے بعد تین مرتبہیہ

آوازلگائے اور پھروہ اپنے گھر جائے اور اگروہ ایبا بھار ہوجائے کہوہ بیٹھ نہ سکے تو بیاری کے دنوں کی تنخواہ نہ لے اور جوامام (والی) مال غنیمت میں خیانت کرے اُس کی ولایت اورامامت ختم ہوئی اوراس کا حکم نافذ نہیں ہے۔ انفرادی طور پرچھی منصب قضایر فائز ہونے والوں کے لیے جامع تصبحت فرمائی۔

#### نوح بن ابی مریم کونصیحت

امام ابوعصمہ نوح بن ابی مریم نے بیان کیا کہ میں حضرت امام عالی مقام سے احاديث مباركه كےمعانی دريافت كيا كرتا تھااورآپ بہت اچھے پيرايه ميں ان كوبيان كيا كرتے تصاور ميں آپ سے دفيق مسائل بوچھتا تھا، ايك دن حضرت امام نے فرمايا: اے نوح! تم قضا کا دروازہ کھ کھارہے ہواور جب میں اینے وطن مرو پہنچا، کچھ دن گزرے یتھے کہ میں قضامیں مبتلا ہوگیا، میں نے حضرت امام کو خط لکھا کہ میں نے مجبورا قاضی کا عہدہ قبول کرلیا ہے حضرت امام نے تحریر فرمایا ،تمہارے گلے میں بہت بڑی امانت ڈال دی گئی ہے اس بھنور سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرو،اللہ کے خوف کولا زم پکڑواور آپ نے تحریر فرمایا ، میر بات خوب جان لوکہ فیصلوں کے ابواب ایسے ہیں کہ ان کو براعالم ہی سمجھ سکتا ہے، جواصول علم ،قرآن ،حدیث ،اقوال صحابہ سے واقف ہواورخود بھی صاحب بصیرت ہو،وہ فیصلہ کرسکتا ہے، جبتم کوسی واقعہ میں اشکال پیش آئے تو كتاب دسنت اوراجماع كى طرف رجوع كرو،اگر واضح طور پرمسكلەل جائے ، تواس پر عمل کرو، درندنظائر تلاش کرکے قیاس کرواور جو کتاب وسنت اور اجماع ہے اقرب اور اشبه بهو، اس میں اہل معرفت سے مشورہ کرواور اس برعمل کرو، جب مدعی اور مدعا علیہ حاضر ہوں تو ضعیف وقوی شریف اور وضیع میں فرق نہ کرو،ایسی بات ظاہر نہ ہو کہ برایا شریف تم سے بے جا امیدر کھنے لگے، اللہ تعالیٰ تم کوسلامت رکھے اور ہم کواور تم کو الجھی حیات اور آخرت میں بہتر مقام نصیب کرے۔ (سوائے بہائے امام اعظم ص ۱۳۹)

## آزادعدليه كاقيام

ا مام صاحب نے اس خطبہ میں اینے تلا مذہ کومطلع کیا کہ جس نصب العین کے کیے کوشش جاری تھی ،اس میں کامیاب ہونے کا وقت آگیا۔امام کے بلیغانہ اشارے كىكسى كساكر گھوڑے كوتيار كرديا گياہے،لگام بھى چڑھادى گئى ہے،راستہ صاف ہے، د نیاساتھ دینے کے لیے تیار ہے ہم لوگوں کے علم کی ضرورت کا احساس عام لوگوں میں کھیل چکا ہے،صرف سوار ہوکر چل پڑنے کی ضرورت ہے۔ پھراس کے ساتھ جیالیس آ دمیوں میں سے تیس کو قضا کے عہدہ کے مناسب قرار دینااور دس شاگر دوں کے متعلق بيدعوني كه قاضيو ل كى تربيت و پر داخت كى صلاحيت اينے اندرر كھتے ہيں ، قاضى القصنا ة کے اس اہم عہدے کے قیام کے امکان کومسوں کر کے جن لوگوں میں اس جلیل منصب کی ذمہ دار بوں سے عہدہ برآ ہونے کی قابلیت پائی جاتی تھی ،ان کو بھی امام صاحب نے متعین کرکے بتادیا، گویا ''فقداسلامی'' کا شاندار مستقبل جو بعد میں پیش آنے والا تھا، امام نے پہلے ہی بھانپ لیا، کہ اس کے لیے زمین تیار ہو پکی ہے۔ چنانجہ امام صاحب کی و فات کے بعد ہی خلفا ہے بنوعیاس حنفی فقنہا کواسلامی بلا دوا مصار کی مسند قضا ير مسمكن كرنے كے اور ہارون رشيد كے زمانے ميں توبيه حال ہو گيا تھا، كه بغداد، كوفه، واسط، مدائن،مرو، مدینه،مصر،خوارزم، رے، کر مان، نبیثا بور، سجستان، ومشق، تر مذ، جرجان، بلخ، ہمدان،صنعا،شیراز،اہواز،تستر،اصفہان،سمرقند، ہرات اوران کے سوا مما لك محروسه عباسيه كتقريباا كثر مركزي شهرون مين حقى قاضي محكمه عدالت مين قابض و دخیل نظر آئے ہیں ، جن میں بعض کا تقرر ابوجع فرمنصور نے ، بعض کا مہدی نے اور بعض

کاہادی نے بھی کیا تھا اور ہارون نے جب اسلامی تاریخ کے نئے عہد ہے قاضی القصناة کی مند پر امام مالک کو فائز کرنا چاہا، تو وہ کسی حال میں مدینہ چھوڑ نے پر رضا مند نہ ہوئے تو مکہ جاکر سفیان بن عبینہ کو یہ خدمت سو نینی چاہی ، انہوں نے اپنا دفتر خلیفہ کے حوالہ کردیا ، مگر آ مادگی کے باوجودوہ معیار قضا پر پورے نداتر ہے۔ طاش کبر کی زادہ نے "مفتاح السعادة" میں بیروایت نقل کی ہے:

امام مالک کو بغدادلانے سے ماہیں ہونے کے بعدوہ واپسی میں مکہ عظمہ پہنچا اور اس زمانے میں مکہ کا محالم مامت اور ریاست جن کے ہاتھ میں تھی ، یعنی سفیان بن عیینہ ان سے ملاء ملنے کے بعد ان کو تھم دیا ، کہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ، میرے ساتھ کردیں ، ابن عیینہ نے سارا دفتر ہارون رشید کے لوگوں کے حوالہ کر دیا۔ عراق پہنچ کر جب ہارون نے ان کے کاموں کی جانچ کرائی ، تو لکھا ہے کہ نتیجہ بہت ماہوں کن نکلا اور ہارون نے بڑے ان کے کاموں کی جانچ کرائی ، تو لکھا ہے کہ نتیجہ بہت ماہوں کی انہوں کے ہورون نکلا اور ہارون نے بڑے ان کے کاموں کی جانچ کرائی ، تو لکھا ہے کہ نتیجہ بہت ماہوں کی جانچ کرائی ، تو لکھا ہے کہ نتیجہ بہت ماہوں کی جانچ کرائی ، تو لکھا ہے کہ نتیجہ بہت ماہوں کی جانچ کرائی ، تو لکھا ہے کہ نتیجہ بہت ماہوں کی جانچ کرائی ، تو لکھا ہے کہ نتیجہ بہت ماہوں کے لیجہ میں کہا :

دحد الله سفیان تواطأ لنا فلم ننتفع بعلمه (۲۶۰۵/۸۰) سفیان پرخدارتم کرے بہارے ساتھ ہم آ جنگی پرآ مادہ ہوئے توان کے علم سے ہم نہ سندسر

ابن عیبینہ کے پاس جو ذخیرہ تھا، وہ احادیث اور صحابہ وتابعین کے آٹار تھے، کین ان کوسا منے رکھ کرکوئی فقہی قانون مرتب نہیں کیا گیا تھا، جسے حکومت کے طول وعرض میں نافذ کیا جاسکے۔

#### قاضى ابويوسف

قاضی ابو بوسف مہدی اور ہادی کے زمانے میں بہت دنوں تک بغداد کے مشرقی خطہ کے قاضی رہے اور بیع مہدی اور ہادی کے زمانے میں بہت دنوں تک بغداد کے مشرقی خطہ کے قاضی رہے اور بیع ہدہ تجی انہوں نے معاشی شک حالی کی بنا پر قبول کیا تھا۔ابو بوسف این عہدہ قضا کے تعلق سے فرماتے ہیں:

مهدی نے مجھے بغداد کے مشرقی حصہ کا قاضی مقرر کیا، پھرمہدی کا انتقال ہو گیا اور

### حفزت امام اعظم ابوعنيفه وكليل كالمحافق المعالم المعالم

میں ہادی کی طرف سے قاضی رہا پھررشیدنے بھی مجھے قضایر بحال رکھا۔

(كردري جهم ١٦٢)

ہارون رشید جب امام مالک اور ابن عیبندسے مایوس ہوگیا تو اس نے امام ابوحنیفہ کے دوشا گردول میں سے کسی ایک کو بوری مملکت اسلامید کا قاضی القضاۃ بنانے کا ارادہ کیا، ان میں امام زفر بن ہزیل تو کسی قیمت پر حکومت کا کوئی عبدہ قبول کرنے کے لیے آماده نه جوئية ، اگرچهاس كى ياداش ميس ان كا گھرمنهدم كرديا گيا- بال! قاضى ابويوسف وہ پہلے ہی سے مشرقی بغداد کے قاضی چلے آرہے تھے، ان کے علمی دبد بہ، نقهی وقار اور فیصلوں کی حقانبیت، امرا، عوام اور خواص کے درمیان مشہور ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ کو پوری مملكت اسلام كاقاضى القصناة مقرركيا كيابمما لك محروسه كاندرقاضيون كاعزل ونصب، ان کی دیکھر مکھاوران کی تربیت کا اختیار آپ کوتفویض کیا گیا۔ چنانچیمقریزی کابیان ہے: فلما قام هارون الرشيد بالحلافة ولى القضاء ابايوسف يعقوب بن ابراهيم احد اصحاب ابي حنيفة رحمة الله عليه بعد سنة سبعين ومائة فلم يقلد بلاد العراق وخراسان والشام ومصر الامن اشاربه القاضي ابويوسف (جنس١٨١) جب خلافت کی گدی پر مارون رشید آیا،تو اس نے ابوبوسف لعقوب بن ابراہیم کے سپر دمنصب قضا کردیا، بیرابو پوسف امام ابوحنیفہ کے شاگر دوں میں تھے اور واقعہ والھ کے بعد کا ہے، جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ عراق بخراسان ،شام مصر میں کوئی قاضی مقرر نہیں ہوسکتا تھا،کیکن وہی جس کے متعلق ابو پوسف رائے دیتے۔

حافظ ابن عبدالبرك حواله يقرش في نقل كياب.

كأن اليه تولية القضاء في الآفاق من الشرق الى الغرب.

(جوابرج ٢٥، ٢٢٠)

قاضی ابو پوسف ہی کے اختیار میں تھا، کہ مشرق سے مغرب تک قاضوں کا قررکریں۔

ہارون رشید کے زمانے میں سب سے پہلی بار بیعبدہ قائم ہوااور چیف جسٹس کے عهده برقاضی ابو بوسف اس حیثیت سے فائز ہوئے کہ قاضوں کا تقرر ، خلفا کے ہاتھ سے نکل کران کے ہاتھ میں آگیا،اس طرح عدلیہ حکومت کے دباؤے تقریبا آزاد ہوگئی۔ اس عہدہ جلیل پر ہارون رشید نے بڑے غوروخوض اور تلاش جستجو کے بعدابو یوسف کو تجویز کیا تھا، اس نے اچھی طرح قاضی ابو بوسف کے علم وتقوی، دیانت وفراست اور صلاحیت قضا کا اندازه کرلیا تھا، چنانچہ قاضی ابو پوسف کے بعض حاسدین نے آپ کاغیر معمولی اختیاروا قند ارد مکھر جب خلیفہ سے شکایت کی ،توہارون نے جواب میں کہا: عن معرفة منى به فعلت ذلك وعن تجربة والله ماامتحنته في باب من ابواب العلم الا وجدته كاملا فيه ومع ذلك استقامة في المدهب وصيانة في الدين هاتو الى مثله (مونق ٢٣٢٥) میں نے جو چھ کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے کافی تجربوں کے بعد میں اس فیصلہ پر پہنچا ہوں ،خدا کی تشم علم کے جس باب میں بھی میں نے اس مخص کو جانجاءاس میں کامل اور ماہر بایاءان علمی التیازات کے ساتھ ساتھ میں نے ند بب میں اس مخص کے قدم کو استوار پایا ہے، میں آلود گیوں سے اس کے دین کومحفوظ یا تا ہوں۔ آخر کوئی آدمی قاضی ابو بوسف کے جبیا ہوتو پیش

امام اعظم کے برگزیدہ فقیہ وجہتد تلافدہ نے جب عدلیہ کی ذیعے داریاں ہاتھوں ہیں لیں اتودہ شرعی احکام کے بیان اور فیصلہ مقد مات ہیں خودکوتمام ترسلطانی اثر سے بیان اور فیصلہ مقد مات ہیں خودکوتمام ترسلطانی اثر سے بے نیاز رکھتے اور حکم وہی سناتے جواللہ ورسول کی خوش نودی کا سبب ہے، چاہے ان فیصلوں سے خواص وامراحتی کہ خلفا بھی ناراض کیوں نہ ہوجا کیں۔ انہوں نے انہوں نے سے خواص وامراحتی کہ خلفا بھی ناراض کیوں نہ ہوجا کیں۔ انہوں نے

حالات كے سانچے ميں ڈھلنے كے بجائے حالات كومنہاج شريعت پر چلانے كى كوشش کی۔اس سلسلے میں امام اعظم کے تلا فرہ کے پھھ فیصلے اور خلفائے وقت کے خلاف فیصلہ مقد مات کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں ، جوتاریخ اسلام کابر ابی سبق آموز باب ہے۔ خلیفہ ہادی کے زمانے میں جب کہ قاضی ابو پوسف صرف بغداد کے مشرقی خطے کے قاضی ہے ، ایک باغ کے معاملہ میں خود ہادی سے سی آدمی کا جھر اتھا ، بہلی بات تو ہے ہے کہ ہادی نے تھم دیا کہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہو،خلیفہ کی طرف سے بعض لوگوں نے قاضی صاحب کے اجلاس میں شہادت الی اوا کی ، کہاس شہادت پر اگر بھروسہ کیا جاتا تو باغ خلیفہ ہی کے قبضہ میں رہ جاتا، قاضی ابو پوسف کو تحقیق سے معلوم ہوگیا تھا، کہ دراصل باغ اس بے جارے کا ہے، جس کے خلاف گواہوں نے گواهی دی ہے، اس وفت ایک تذبیران کی سمجھ میں آئی ،مقدمہ کواس وفت تو ملتوی كرديا، بإدى سے ملاقات ہوئى، اس نے بوجھا كہيے، اس مقدمہ ميں آپ نے كيا فیصلہ کیا، جومیری طرف سے عدالت میں دائر کیا گیا ہے، قاضی صاحب نے کہا جی ہاں! آپ کے گواہوں کی شہادتیں تو گزری ہیں، کیکن فریق مخالف کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے، مدمی (خلیفہ) ہے اس بات پر حلف لیا جائے کہان کے گوا ہوں نے جو کھھ بیان کیا ہے، سے بیان کیا ہے، مادی نے پریشان ہوکر یو جھا، پھر آپ کی کیا رائے ہے، حالال کہ فی مذہب میں مرعی علیہ کواس متم کے مطالبہ کاحق نہیں ،خود قاضی صاحب کی رائے بھی بہی تھی ، لیکن جواب میں خلیفہ سے انہوں نے کہا ، کہ ابن ابی لیا كافتوى يبى تقاء بيرسننے كے ساتھ بى بادى نے كہا كه باغ مدى عليد كے حوالے كرد يجي اور حلف لينے سے اس نے انكار كيا۔ (مناقب إلى منبقدج اص ١٥٥٨)

امام ابویوسف نے وقت کے سب سے برے حکمران کے سامنے بھی اپنے علم وقارکوا قتد ارسے بالارکھا، ایک مجلس میں خلیفہ ہارون رشید نے قاصی صاحب سے کہا: وقارکوا قتد ارسے بالارکھا، ایک مجلس میں خلیفہ ہارون رشید نے قاصی صاحب سے کہا: اتددی مع من حضرت ؟

متہبیں پیتا ہے کہتم کس کے ساتھ ہو؟

مقصدا ہے منصب خلافت پرفخرتھا، امام ابویوسف نے برجستہ جواب دیا آپ کو پہتے ہے، آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں! ابویوسف کے ساتھ امام ابویوسف نے کہا، اگر آپ کوا ہے نسب پرفخر ہے کہ ہاشمی ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کی طرح ہاشمی النسب موجود ہیں اور میں دنیا میں اپنے وقت کا تنہا فر د ہوں، خلیفہ آپ کی طرح ہاشمی النسب موجود ہیں اور میں دنیا میں اپنے وقت کا تنہا فر د ہوں، خلیفہ نے کہا کاش کہ میں خلیفہ نہ ہوتا ایک قاضی ہوتا، اور میر سے پاس علم کی دولت ہوتی۔ (النام ۲۸۳)

قاضی ابو یوسف جس منصب قضا پر فائز تھے بحض عدالت عالیہ کے حاکم اعلی کا نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ وزیر قانون کے فرائض بھی تفویض کیے گئے ،مقدموں کے فیصلے ، قضاۃ کے تقرر کے ساتھ ساتھ سلطنت کے تمام واقعلی وخارجی معاملات میں قانونی رہنمائی بھی ان کا کام تھا، اس طرح آپ کوایک وسیج دائرہ عمل میسرآیا، جہاں اس وقت کی سب سے بوی سلطنت کے معاملات سے عملاً سابقہ در پیش تھا، اس طرح آئیس فقہ خفی کو واقعی حالات پر منطبق کر کے اسے زیادہ سے زیادہ ایک علمی نظام قانون بنانے کا موقع مل گیا۔

قاضى يجي بن الثم

عبد مامون کے قاضی القصاۃ کی بن الٹم کا بیجال تھا، کہوہ مامون کے دل ود ماغ برجیما گئے تنھے، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے: برجیما گئے تنھے، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے:

اخذ بمجامع قلبه حتى قلدة قضاء القضاة وتدبير مملكته فكانت الوزراء لا تعمل في تدبير الملك شيئا الا بعد مطالعة يحيي بن اكثم (خطيب ص١٩٨)

اس نے حکومت کے معاملات میں بھی آپ کو دخیل کرلیا وزرا ہے حکومت سی تجویز براس وفت تک عمل نہ کرتے ، جب تک کہ قاضی بجی بن اکٹم کی نظر سے وہ تبحویز گزرنہ جائے۔

قاضی کی بن اکتم نے اینے اس اقترار درسوخ سے حکومت کو ایک ایسے فیصلے سے روک دیا ، جس سے معاشرہ میں فحاشی کا باز ارگرم ہوجا تا اور بدکر داری کا سیلا ب یا گیزہ اسلامی قدروں کوخس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا۔متعہ جس کی حرمت کا تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے چند باردیا ،لوگوں نے خلیفہ مامون کو بیہ باور کرایا كهاس كے جداعلیٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما متعہ کو جائز قر ار دیتے ہتھے، چنانچہ اس نے بزورطافت متعہ کو حدود مملکت میں رائج کرنے کا ارادہ کرلیا، قاضی کیجیٰ بن التم كومعلوم ہوا تو در بار میں حاضر ہوئے ، مامون نے یو چھا آپ كا چېره كيوں غمز ده ہے؟ بولے مسلمانوں کے لیے زناجب طلال کر دیا جائے تو اس سے زیادہ صدمہ کی بات اور کیا ہوسکتی ہے، زنا کے حلال ہونے کا فنوی مامون نے پوچھا قاضی صاحب نے کہا ہاں زنا ہی کا فتو کی مامون نے کہائم کس دلیل سے کہتے ہوقاضی نے قرآن کی مشہورا بیت تلاوت کی جس میں ہیو بوں اورلونڈ بوں کے علاوہ دوسریعورتوں کوحرام قراردیا گیا ہے، پھرکہا بتائی عورت شرعی لونڈی تو ظاہر ہے کہ بیس ہے اور از واج میں بھی اس کوشر بیک نہیں کر سکتے کیوں کہ قر آن نے زوج کوشو ہر کا اور شو ہر کو زوج کا وارث قراردیا ہے، متاعی عورت نہ وارث ہوتی ہے اور نہ متعہ کرنے والا اس کا وارث ہوتا ہے، مامون بین کرجیران رہ گیا ، پھرقاضی صاحب نے حضرت علی کی بیرحدیث سنائی ،جس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف حضرت علی نے متعہ کی حرمت کومنسوب کیا ہے، مامون نے بروفت رہنمائی کی وجہ سے قاضی صاحب کا شکر میرا دا کیا اوراینے ارا دے سے بازر ہا۔ (خطیب ص۱۹۸)

قاضي احمه بن بديل

مرو کے فاضی احد بن بدیل کی عدالت میں ترکی جزل بغا کے بیٹے موی کا ایک مقدمہ پیش ہوا،معاملہ بیرتھا، کہ موی ایک جائیداد لینا جاہتا تھا،جس میں کسی بیتم کا حصہ



بھی تھا، موسی بن بغا کے سکریٹری عبیداللہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ میں نے قاضی ابن بدیل کو باصرار آمادہ کرنا چا ہا، کہ موسی کی جلالت قدر کا خیال کرتے ہوئے بنتیم کے سلسلے میں ذرائی چثم پوشی سے کام لیس ، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے تب میں نے جھلا کر کہا، قاضی جہیں معلوم ہے کس کا معاملہ ہے? ''انسہ موسسی بن بغا ''موسی بن بغا کا معاملہ ہے اللہ انسہ تبار نے و تسعالی ''خدا تیری عزت کوقائم محاملہ ہے، قاضی نے کہا ''اعز نے اللہ انسہ تبار نے و تسعالی ''خدا تیری عزت کوقائم کے اوھر تو اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے دادی کہتے ہیں کہ شرم سے میری گردن جھک گئی اور میں نے موسی کے سامنے قاضی کے اس جملہ کو د برایا تو وہ بھی اس درجہ متاثر ہوا کہ ''انہ تبار نے و تعالی' کے الفاظ کو باربار د ہرا تار ہا اور روتار ہا۔ (انتظمین ہوں)

# فقة خفى كے اساسى اصول

امام اعظم کا مجتد مطلق ہونا ایک نا قابل انکار حقیقت ہے، ان کی مجتدانہ حیثیت کو علم وفقہ انے ہر دور میں تسلیم کیا ، اس کے برخلاف آپ کی اجتجادی قوت وصلاحیت کا مکر شاید ہی مل سکے علما وفقہ اکا اس بات پر انفاق ہے، کہ اجتجاد کے مقام پر وہی متجر عالم فائز ہوسکتا ہے، جو قرآن وحدیث، ندا ہب سلف، لغت اور قیاس میں کافی دستگاہ رکھتا ہو، یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق جس قدر قرآن میں آپیس ہیں، جوحدیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لغت کا علم جس قدر در کا رہے ، سلف کے جواقوال ہیں، قیاس کے جوطریق ہیں، سب اچھی طرح جا نتا ہو، ان چیزوں میں سے کسی چیز میں کسی قیاس کے جوطریق ہیں، سب اچھی طرح جا نتا ہو، ان چیزوں میں سے کسی چیز میں کسی قضایا سے حام ماعظم قرآن وسنت قضایا سے حاب دتا بعین کے اجماع امت ، لغت وادب ، قیاس درائے کا مکمل علم رکھتے ہے اور انہوں نے فقہ خفی کا ایوان انہیں اہم اصولوں پر قائم کیا ، ایوجعفر شیر امازی نے بسند متصل امام اعظم کا بہول کیا ہے:

كذب والله وافترى علينا من يقول عنا اننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعدالنص الى قياس وكان رضى الله عنه يقول نحن لانقيس الاعند الضرورة الشديدة وذلك اننا نظر اولا فى دليل تلك السئلة من الكتاب والسنة اواقضية الصحابة فان لم نجد دليلا قسنا حينئذ سكوتا عنه على منطوق به بجامع اتحاد العلة بينهما (الران ١٠٠٠)

بخداوہ مخص جھوٹا ہے اور اس نے ہم پر بہتان لگایا جو کہتا ہے کہ ہم نص پر قیاس کومقدم کرتے ہیں،کیانس کے بعد بھی قیاس کی کوئی ضرورت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سخت ضرورت کے وقت ہی قیاس کرتے ہیں،ہم مسكلددائره میں پہلے كتاب بھرسنت اس كے بعد صحابہ كے فصلے كود سكھتے ہيں ، اگرجمیں ان میں کوئی دلیل ندیلے ،توعلت جامعہ کو بنیا دینا کرتھکم منطوق پرتھکم مسکوت کو قیاس کرتے ہیں۔ ابومطیع بیان کرتے ہیں:

كنت يوما عندالامام ابى حنيفة في جامع الكوفة فدخل عليه سفيان التورى ومقاتل بن حيان وحماد بن سلمة وجعفر الصادق وغيرهم من الفقهاء فكلمو االامام اباحنيفة وقالو قد بلغنا انك تكثر من القياس في الدين وانا نحاف عليك منه فان اول من قاس ابليس فناظرهم الامام من بكرة نهار الجمعة الى الزوال وعرض عليهم مذهبه وقال اني اقدم العمل بالكتاب ثم بالسنة ثم باقضية الصحابة مقدما مااتفقوا عليه على مااختلفوا فيه وحينئذ اقيس فقاموا كلهم وقبلوا يده وركبته وقالوا له انت سيد العلماء فاعف عنا فيها مضي منا من وقيعتنا فيك بغير علم فقال غفرالله لنا ولكم اجمعين (ايضا)

ایک دن میں امام اعظم کی بارگاہ میں کوفیہ کی جامع مسجد کے اندر حاضر تھا، آپ کے پاس سفیان توری ، مقاتل بن حیان ، حماد بن سلمه اورجعفر صادق وغیرہ فقہا ہے کرام تشریف لاسے اور انہوں نے امام اعظم سے کہا، ہمیں سے بات بینی ہے کہ آپ دین میں بکثرت قیاس کرتے ہیں ہمیں آپ کے اوپر

اندیشہ ہے اس کیے کہ سب سے پہلے قیاس اہلیس نے کیا تھا، تو آپ نے
ان علما سے جمعہ کی شیخ سے لے کرظہر تک مناظرہ کیا اور اپنے فد ہب کو پیش
کیا اور فرمایا، میں سب سے پہلے کتاب اللہ پڑمل کرتا ہوں، پھر سنت نبوی
اور پھر صحابہ کے متفقہ فیصلوں پراگران کے فیصلے باہم مختلف ہوں تو قیاس کرتا
ہوں یہ من کرعلما ہے کرام کھڑے ہوئے اور آپ کے ہاتھ اور گھٹنوں کو چوما
اور فرمایا آپ علما کے سردار ہیں ماضی میں جو پچھہم نے آپ کے متعلق ناروا
ہا تیں کہیں وہ لاعلمی تھی، آپ اسے معاف کردیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ
ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔

ابوجعفرمنصور ہنے امام ابوحنیفہ سے کہا، مجھے خبر پہنچی ہے، کہ آپ قیاس کوحدیث پر مقدم کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا ،ایسی کوئی بات نہیں ہے:

انها اعمل اولا بكتاب الله ثمر بسنة رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ثم باقضية ابى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم ثم باقضية بقية الصحابة ثم اقيس بعد ذلك اذااختلفوا وليس بين الله وبين خلقه قرابة. (ايناس اا)

میں سب سے پہلے کتاب اللہ پڑمل کرتا ہوں، پھر سنت رسول پر پھر ابو بکر،
عمر، عثمان وعلی رضی اللہ عنہم کے فیصلوں پر پھر بقیہ صحابہ کے فیصلوں پر اس
کے بعد قیاس کرتا ہوں آگر بیلوگ مختلف ہوجا کیں اور اللہ اور اللہ کوئی قرابت نہیں ہے (اللہ کے دین میں کسی کی رعابیت نہیں کی حاتی کا حاتی )

ان شہادتوں کی روشنی میں بیہ بات واضح ہوگئی کہ امام اعظم کا فقہی اجتہاد محض قیاس ورائے پر مبنی نہیں جیسا کہ بعض سج فہم لوگ خیال کرتے ہیں، رہی بات سخت ضرورت کے وقت جب نصوص خاموش ہوں، کتاب وسنت میں دوسرے احکام کی روشی میں قیاس کوامام اعظم جمت شرعی قرار دیتے ہیں ، جب کہ دونوں مسکوں کی علتیں مشترک ہوں اور ایبا قیاس تو امام صاحب کے علاوہ دوسرے بہت سارے ائمہ مجتزی نے کیا ہے۔علامہ عبدالو ہاب شعرانی تحریر کرتے ہیں :

لاخصوصية للامام ابى حنيفة فى القياس بشرط المذكور بل جبيع العلباء يقيسون فى مضايق الاحوال اذا لم يجد وا فى السئلة نصا من كتاب ولاسنة ولا اجماع ولا اقضية الصحابه وكذلك لم يزل مقلدهم يقيسون الى وقتنا هذا فى مسئلة لا يجدون فيها نصا من غير نكير فيما بينهم بل جعلوا القياس احدالادلة الاربعة فقالو الكتأب والسنة والاجماع والقياس وقد كان الامام الشافعى يقول اذا لم نجد فى المسئلة دليلا قسناها على غيرها (الرائية الارباد)

شرط ندکور کے ساتھ قیاس کرنا تنہا امام اعظم کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ تمام علاجب پیش آ مدہ مسئلہ میں کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور صحابہ کے فیصلوں میں صراحت نہیں پاتے تو اس مشکل وقت میں قیاس کرتے ہیں، اس طرح بلا اختلاف آج تک مقلدین ہراس مسئلہ میں قیاس کرتے ہیں، جس میں نص نہیں پاتے بلکہ ائمہ نے تو قیاس کوچار دلائل میں سے ایک دلیل قرار دیا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے کہا فقہ کی بنیاد کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس پر ہے۔ امام شافعی کہا کرتے ہیے، جب ہم رسول، اجماع امت اور قیاس پر ہے۔ امام شافعی کہا کرتے ہیے، جب ہم کرتے ہیں۔ کسی مسئلہ میں کوئی دلیل نہیں یا تے تو اس مسئلہ کو دوسرے مسائل پر قیاس کرتے ہیں۔

ذیل میں امام اعظم کے مجتمدات کے بنیادی اصول پیش کیے جائے ہیں۔ (۱) اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال وتقریرات (۳) حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کاعمل اور ان کے قاوی (۷) اجماع بینی اہل علم کاکسی دور میں کسی مسئلہ پراتفاق کرلینا (۵) قیاس بینی کسی ایسے مسئلہ کا تھم جس کا بیان نہیں آیا ہے کسی ایسے مسئلہ سے نکالنا جس کا تھم معلوم ہو۔ (۱) استحسان علمانے فر مایا ہے، قیاس کی ایک قتم جلی اور واضح ہے اور اس کا اثر ضعیف ہوتا ہے اور دوسری قتم خفی اور غیر واضح ہے ایکن اس کا اثر قوی ہوتا ہے پہلی قتم کو قیاس کہتے ہوں اور دوسری قتم کو استحسان (۷) وہ مروح طریقہ ہے جس پر بندگان خدا کا تعامل ہو۔ علامہ ابن حجر بیتمی نے لکھا ہے:

اعلم انه يتعين عليك ان لا تفهم من اقوال العلماء عن ابى حنيفة واصحابه انهم اصحاب الراى ان مرادهم بذلك تنقيصهم ولا نسبتهم الى انهم يقدمون رايهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على قول اصحابه انهم براء من ذلك فقد جاء عن ابى حنيفة من طرق كثيرة ماملخصه انه اولا ياخذ بها فى القرآن فان لم يجد فبالسنة فان لم يجد فبقول الصحابة فان اختلفوا اخذ بها كان اقرب الى القرآن اوالسنة من اقوالهم ولم يخرج عنهم فان لم يجد لاحد منهم قولا لم ياخذ بقول احد من التأبعين بل يجتهد كما اجتهدوا (الخيرات الحمان التابعين بل

جان لوعلما کی اس بات سے کہ ابو حذیفہ اور ان کے اصحاب اہل رائے ہیں کوئی میں سے کہ ابو حذیفہ اور ان کے اصحاب کی تنقیص کی ہے یا یہ نہ مجھ لیے کہ یہ حضرات اپنی رائے کو سنت پر ترجیح و ہے ہیں کیوں کہ حضرت امام ابو حذیفہ سے یہ بات متعدد طریقوں سے کثر ت کے ساتھ تا بت ہے کہ آپ پہلے قرآن مجید سے لیتے ہیں ، اگر قرآن میں تھی نہیں ماتا ہے تو سنت سے پہلے قرآن مجید سے لیتے ہیں ، اگر قرآن میں تھی نہیں ماتا ہے تو سنت سے

ليتے ہیں اور اگر سنت میں نہ ملاتو حضرات صحابہ کا قول لیتے ہیں اور اس قول کو لیتے ہیں جوقر آن میاسنت کے زیادہ قریب ہواورا گرصحابہ کا قول نہیں ملتا تو آپ تا بعین کے قول کے پابند نہیں رہتے بلکہ آپ بھی اجتہاد کرتے ہیں جیبا کہ تابعین نے اجتہاد کیا ہے۔

عبداللدبن مبارك في ابوطنيفد الدوايت كى ب

عجباً للناس يقولون افتي بالراي ما افتي الابالاثر (اينا) لوگوں پرتعجب ہے کہ وہ میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے برفتو کی دیتا ہوں میں تواثر پر فنوی دیتا ہوں۔

ابن مبارک نے امام اعظم سے میر میں روایت کی ہے:

ليس لاحد ان يقول برائه مع كتاب الله تعالىٰ ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع ما اجمع عليه اصحابه واما مااختلفوا فيه فنتخير من اقاويلهم اقرب الى كتاب الله تعالىٰ او الى السنة ونجتهد وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالراى لبن عرف الاختلاف وقاس وعلى هذا كأنوا.(اليناص٢٢)

ستاب الله میں علم ہوتے ہوئے سی کواپنی رائے سے بولنے کاحق نہیں ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی كوبولنے كاحق نبيس ہے اور اس طرح حضرات صحابہ كے اجماع كے ہوتے ہوئے کسی کو بولنے کاحق نہیں البتہ جس امر میں صحابہ کا اختلاف ہوا ہے تو ہم اس قول کو لیتے ہیں جو قرآن کے قریب تر ہواس کے بعد ہی قیاس کیا جاتا ہے اور اپنی رائے سے اجتہاد وہ صحص کرسکتا ہے جس کو اختلاف کاعلم ہواور قیاس کو جا نتا ہواسی برائمہ کاعمل تھا۔

وسبعه رجل يقايس آخر في مسئلة فصاح دعوا هذه المقايسة فان اول من قاس ابليس فاقبل اليه ابوحنيفة فقال يا هذا وضعت الكلام في غير موضعه ابليس رد بقياسه على اللَّه تعالىٰ امرة كما اخبر تعالىٰ عنه في كتاب فكفر بذلك وقياسنا اتباع لامر الله تعالى لاننا نرده الى كتابه وسنة رسوله او اقوال الائبة من الصحابة والتابعين فنحن ندور حول الاتباع فكيف نساوي ابليس لعنه الله فقال له الرجل

غلطت وتبت فنورالله قلبك كما نورت قلبي.(اينا)

ایک دن ابوحنیفہ کسی سے قیاس کے سلسلے میں گفتگو کرر ہے تھے، وہاں ایک تشخص ببیضا تھاوہ جلا کر بولا اس قیاس ہازی کوجھوڑ دو کیوں کہ پہلا قیاس ابلیس نے کیا تھا حضرت امام نے اس سے کہا،ابلیس نے اپنے قیاس سے الله كي محم كورد كيا ہے، جس كا بيان الله نے اپني كتاب ميں كيا ہے، لهذا ابلیس کا فرہوااور ہمارا قیاس اللہ کے امر کی بیروی کے لیے ہے کیوں کہ ہم مسئلہ کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت اور ائمہ صحابہ و تابعین کے اقوال کی طرف لے جارہے ہیں ، ہم فر ماں بر داری کے سلسلے میں تھوم رہے ہیں، بھلا ہم کس طرح اہلیس ملعون کے مساوی ہوسکتے ہیں، بین کراس شخص نے کہا مجھے ہے خلطی ہوگئی، میں تو بہ کرتا ہوں اللہ آپ کے دل کومنور كرے جس طرح آپ نے مير ہے دل كومنور كيا۔

قرآن علیم دین اسلام کی دستوری و آئینی کتاب ہے، جو اعتقادیات عملیات، نصار کے واقعات کا مجموعہ ہے، جس سے دین وشریعت کے احکام حاصل کیے جاتے ہیں۔اللدربالعزب کاارشادہے: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَاناً لِكُلَّ شَى ءٍ وَّ هُدَّى وَّرَحْمَةً وَّ بُشُرَى لِكُلِّ اللهُ لَك لِلْهُ لِلِيْنَ (الخلام ۸۹/۱۸)

ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو دین کی ہربات بیان کرتی ہے اور ہدایت، رحمت، بثارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ قاضی بیضادی اس آیت کریمہ کے تخت تحریر فرماتے ہیں:

بيانا بليغاً من امور الدين على التفصيل او الاجمال بالاحالة الى السنة والقياس. (بيناوى شريف جاس ۵۵۳)

قرآن دین امور میں سے ہر چیز کا بورا بیان ، تفصیلاً یا اجمالاً یا سنت اور قیاس کے حوالے کے ذریعہ۔

ائمہ مجہدین نے فقہ اسلامی کی اساس قرآن تھیم کوقر اردیا، کیوں کہ فقہ کا بنیادی ماخذ قرآن کریم ہی ہے، یہ اصول وکلیات کی کتاب ہے، جس میں الہی تھمت عملی اور دستور سے بحث ہے، جزوی قوانین کی تفصیل بہت کم ہے علامہ شاطبی کہتے ہیں:

القرآن على اختصاره جامع ولايكون جامع الا والجمعهوع فيه امور كليات لان الشريعه تبت بتبام نزوله لقوله تعالىٰ اليوم اكبلت لكم دينكم.

قرآن علیم مخضر ہونے کے باوجود جامع ہے اور بیجا معیت ای وقت ہو سکتی ہے جب جب کہ اس میں کلیات بیان ہوئے ہوں کیوں کہ شریعت اس کے نزول کے ساتھ کامل ہوگئ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا آج میں نے تمہارے کیے ہمارے دین کوکامل کردیا۔ (الموافقات جس ۳۷۷) فقہا و مجتہدین نے قرآن تحکیم کی پانچ سوآیات کریمہ سے فقہی احکام ومسائل

تعلم وجہد کی ہے فران طیم کی پانچ سوآیات کریمہ سے طلبی احکام ومسائل مستبط کیے ہیں احکام ومسائل مستبط کیے ہیں اور قرآن سے استباط مسائل کے لیے فقیہ وجہد درج ذیل امور کو مدنظرر کھتا ہے۔

(۱) ناسخ ومنسوخ کاعلم (۲) مجمل ومفسر کاعلم (۳) خاص وعام کاعلم (۳) محکم و منشابه کاعلم (۵) اس بات کاعلم بھی ضروری ہے کہ لم میں لانے کی جو باتیں ہیں وہ س درجے کی ہیں فرض، واجب،سنت،مستخب وغیرہ اور نہ کرنے کے منعلق جو ہیں ان کی کیا نوعیت ہے، حرام ومکروہ وغیرہ (عقد الجیدم)

قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے جو فصاحت و بلاغت میں آپ ہی اپنی مثال ہے، اس مبارک کتاب سے وہی شخص تھم بیان کرسکتا ہے جوعلوم عربیہ سے پوری طرح واقف ہوخاص و عام ،مشترک ومؤول کو پیچا نتا ہواور ظاہرونص کی تمیز کرتا ہواور بیہ جانتا ہو کہ بیمفسر ہے یا محکم اور اس کا جو بیان کیا گیا ہے وہ حقیقی ہے یا مجازی اوروہ صرح ہے یا کنائی اور جو استدلال کیا گیا ہے وہ نص عبارت ہے یا اشارہ ہے وہ دلالت واقتضا کے فرق کو بھی سمجھتا ہو۔

سننت

قرآن تحکیم کے بعد فقہ اسلامی کا ماخذ ومصدر حدیث وسنت ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسنت ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال اور تقریریات پر مشمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کے اجمالی بیان کی تفصیل ہیں۔ اللہ تنارک و تعالی کا ارشاد ہے:

وَٱثْنَوْلَنَاۚ اِلدَّكُ الذَّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوْلَ اِلْيَهِمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ.(النحل:١٦:٤٤)

اور ہم نے آپ پر ذکر ( قرآن ) نازل کیا تا کہ جو تعلیم لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہے وہ ان پرواضح کر دیں اور تا کہ وہ لوگ غور وفکر کریں۔

حدیث رسول کے جمت شرعی ہونے کا ثبوت قرآن تکیم کی متعدد آیتوں سے عیاں ہے چنانچے فرمان الی ہے:

مَا الكُم الرَّسُولُ فَنُحَذُونَ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

(الحشر:٥٩/٤)

رسول جوتہبیں دیں لے لوجس سے منع کریں بازآ جاؤ۔ خودرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

ماامر تکمہ بدہ فحذوہ وما نھیتکم عند فانتھوا (ابن اج<sup>س)</sup>) میں تہہیں جس چیز کا تھم دول اسے بجالا وَاور جس سے روک دول اس سے باز آجاؤ۔

امت اسلام کا بیمتفقہ اجماعی مسئلہ ہے کہ قرآن کے بعد حدیث رسول جمت شری ہے، قرآن کے بعد حدیث رسول جمت شری ہے، قرآن کی میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کا غیر مشر وطاحکم دیا گیا ہے، حضرت ابو بکرصدیق حدیث رسول کو جمت شری تشکیم کرتے ہے اور اس کی رشنی میں فیصلے صا در فرماتے:

كان ابوبكر اذورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فان وجد فيه ما يقضى به وان لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله فان وجد فيها ما يقضى به قضى به فان اعياه ذلك فسأل الناس هل علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه قضاء فربها قام اليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا (جَمَّة الله البالذي)

حضرت ابو بکر کے سامنے جب کوئی قانونی معاملہ آتا تو وہ قرآن تھیم میں اس کاعل تلاش کرتے اگر وہاں نہ ملتا تو سنت کی طرف رجوع کرتے اگر سنت میں بھی نہ ملتا تو نوٹ کرتے کہ اس معاملے میں رسول اللہ کے فیصلہ کاکس کوئلم ہے بسااو قات صحابہ میں پچھلوگ بتاد ہیئے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں یہ فیصلہ فر مایا ہے۔ حضرت ابو بکر کے علاوہ حضرت عمر بحثمان علی اور دیگر صحابہ وتا بعین کا یہی طرز عمل را ہا

جسے امام اعظم ابوحنیفہ نے اختیار فرمایا اور وہ سچیج حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کوتر جیج

نہیں دیتے تھے۔

## حسن بن صالح سهتے ہیں:

كان ابوحنيفة شديدالفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ فيعمل بالحديث اذائبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وكان عارفا بحديث اهل الكوفة وفقه اهل الكوفة شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده وكان يقول ان لكتاب الله ناسخا ومنسوخا وان للحديث ناسخا ومنسوخا وكان حافظا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخير الذى قبض عليه مما وصل ألى اهل بلد. (مناقب موفق ج اص ۸۹)

ابوحنیفہ ناسخ اورمنسوخ حدیثوں کی شدت کے ساتھ جنتجو کرتے تھے، وہ حدیث برعمل کرتے ہتھے، جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے ثابت ہوجاتی تھی اور آپ اہل کوفہ کی حدیث اور ان کی فقہ کے عارف تھے اور اپنے شہروالوں کے طریقہ کے سختی کے ساتھ یا بند تنے اور آپ فر مایا کرتے تھے کہ کتاب اللہ میں ناسخ ومنسوخ ہے اور حدیث میں بھی ناسخ ومنسوخ ہے اور آپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے آخری نعل پر جس پر حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی نظر رکھتے تھےان افعال میں سے جوان کے شہروالوں کو پہنچا۔

اقوال صحابہ بھی امام اعظم کے نز دیک مصدر شریعت ہیں ،ان کاار شاد ہے: "اذا جساء عن المصحابة تخيرنا" بجب بمارك ياس صابك اقوال آ جائیں تو ہم ان میں ہے کسی ایک کا امتخاب کریں گے،اگر کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں تھم نہیں ملتا تو میں صحابہ کے اقوال میں سے کسی کا تھم لیتا ہوں اور ان کے دائر ہ اقوال سے باہر نہیں نکلتا ہوں۔

حفی اصول فقد کی کتابوں میں بھی اسے تعلیم کیا گیا ہے۔ امام سرحسی لکھتے ہیں:
عن ابی سعید البردعی انه کان یقول قول واحد من الصحابة مقدم علی القیاس یترك القیاس بقوله وعلی هذا الد كنا مشائحنا۔ (اصول شرحی ۲۰۵۳)

ابوسعید بردی کہا کرتے تھے، کہ صحابہ کرام کا قول قیاس پر مقدم ہے اور صحابی کے قول قیاس پر مقدم ہے اور صحابی کے قول کی موجودگی میں قیاس کوہڑک کردیا جاتا ہے اور اسی پر ہم نے اپنے مشارکے کویایا ہے۔

امام اعظم کے نزدیک اقوال صحابہ قیاس واجہ تا دیر مقدم ہیں،اس کی وجہ ہیہ کہ اس بات کا امکان واحتمال موجود ہے، کہ صحابی نے جو بات کہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو کیوں کہ صحابہ کی عادت تھی کہ ان میں سے جس کے پاس کوئی نص ہوتی وہ بھی تو اسے قل کردیتا اور بھی نقل کے بغیراس کے مطابق فتوی دیتا تھا۔

ستمس الائم بسر سے کہا ہے کہ دلائل سے ثابت ہے کہ حضرات صحابہ کے اقوال کا لینا ہر حال میں واجب ہے،اللہ نے فرمایا ہے:

والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. (تربه آيت ١٠١)

اور جولگ قدیم بین پہلے وطن چھوڑنے والے اور مدد کرنے والے اور جوان کے بعد نیکی میں ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے مہاجر اور انصار صحابہ کی مدح کی ہے اور ان اللہ علیہ وسلم کے مہاجر اور انصار صحابہ کی مدح کی ہے جنہوں نے ان حضرات کی پیروی کی ہے ان کی پیروی کی وجہ سے اللہ ان کی پیروی کی وجہ سے اللہ ان کی پیروی کی وجہ سے اللہ ان

کی اتباع کی طرف بلاتا ہے اور بیا تباع اسی صورت میں ہوسکتی ہے کہ دین میں ان کی رائے کی پیروی کی جائے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے: انا امان لاصحابی و اصحابی امان لامتی ۔

میں اینے صحابہ کے واسطے امان ہوں اور میرے صحابہ میری امت کیلئے امان ہیں۔

اجماع

فقة حنى كاتيسرا ما خذاجماع بي فقها كى اصطلاح بين اجماع كى معاطم بين الل حل وعقد كه اتفاق كو كيت بين ، چنانچها صول كى كتابولى بين يتعريف ندكور بي: وهو اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد صلى الله عليه وسلم على امرة من الامود . (منها ج الاصول)

امت محرصلی الله علیہ وسلم کے ارباب حل وعقد کا کسی امر پرمتفق ہوجانا۔ چنانچہ تمام فقہا کے نزدیک اجماع جمت شری ہے اس کا جمت ہونا حدیث واثر سے ثابت ہے۔حدیث نبوی ہے:

> لا تجتمع امتی علی ضلالة (تلخیص الجیرس ۲۸۹) میری امت گراہی پرمجتمع ندہوگی۔ اور ارشادگرامی ہے:

مارای السلبون حسنا فهو عندالله حسن (ایناص ۵۳۳) جے مسلمان احمال بحص وہ اللہ کے نزدیک بھی احمالے۔ امام شافعی نے روایت کی ہے:

الا فبن سرة بهجة الجنة فليلزم الجباعة فأن الشيطان مع الفذوهو من الاثنين ابعد (الرماليم ١٣٨٨)

سمجھ لوجس کو جنت کی راحت پیند ہووہ جماعت سے لگارہے اسکیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اوروہ دو سے دور رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر فیصلہ طلب امور میں اہل علم کا جس بات پر اجماع ہوتا ،اسے قبول فرمالیتے ،حضرت عمرنے کوفہ کے قاضی شرخ کولکھا تھا:

قان جائك ماليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتبع عليه الناس فخذ به (سنن دارى جاش)

اگر تیرے پاس ایبا معاملہ آجائے جس کا تھم قرآن میں ندکورنہ ہواوراس کے بارے میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت معلوم نہ ہوتو جس تھم پرلوگوں (اہل علم) نے اتفاق کرایا ہوا سے تلاش کرکے اس کے مطابق فیصلہ کرلیا کرو۔

حنی اصول فقد کے امام فخر الاسلام برزوی فرماتے ہیں، اجماع سے ثابت شدہ تکم پراعتقادر کھنا واجب ہے اور اس پرعمل کرنا بھی لازم ہے اور تطعی اجماع سے انکار کفر ہے۔ (اصول المزدوی ص ۲۲۵)

امام صاحب نه صرف به که اجماع کو ججت اور ماخذ شریعت سلیم کرتے ہے، بلکه آپ کی فقد کی تدوین اجتماعی بحث وقد قتل کے طریقے پر ہوتی تھی اور آپ انفرادی رائے پر اجتماعی اجتماد کو ترجیح ویتے ہے، کیوں کہ حضرت علی کے ایک سوال کے جواب میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

شاوروا فيه الفقهاء العابدين ولا تبض فيه راى خاصة.

(مجمع الزوائدج اص ۱۷۸)

ا بیسے معالم میں جس کے متعلق قرآن وسنت سے پھیمعلوم نہ ہوسکے تو تم عبادت گزار فقہا سے مشورہ کرلیا کرواور کسی کی ڈاتی رائے پرنہ چلو۔

ت قیاس کالغوی معنی اندازه کرنااوراصطلاح میں علت کو مدار بنا کرسابقه فیصله اورنظیر کی روشی میں نے مسائل حل کرنے کو قیاس کہتے ہیں۔ چنانچے بوراالانوار میں ہے:

تقدير الفرع بالاصل في الحكم والعلة.

رسول الله صلى الله عليه وسلم في جب حضرت معاذبن جبل كوها كم بناكريمن بيجنه كا قصد فرمايا آپ في معاذب كها "بهما تقضى " تم تحكم كس سه كروگ ؟ عرض كى كتاب الله سه آپ في مايا "فهان لم تبحد" اگر كتاب الله بين تحكم نه ملا ؟ عرض كى رسول الله كل سنت سه - آپ في فرمايا" في ان لم تبحد" اگر تم كوسنت رسول بين تحكم نه ملا ؟ عرض كى سنت سه - آپ فرمايا" في ان لم تبحد" اگر تم كوسنت رسول بين تحكم نه ملا ؟ عرض كى "اجتهد بسرائى" اپنى رائے سے اجتها دكروں گا، بين كر سرور عالم صلى الله عليه وسلم في الله وسلم في في من في الله وسلم في وسلم في الله وسلم في وسلم في وسلم في الله وسلم في وسلم في الله وسلم في الله وسلم في وسلم

العدد للهالذى وفق رسول رسوله بها يرضى به رسوله حمد باس الله كے ليے جس نے اپنے رسول كے قاصد كونوفيق اس بات كى دى كدوه الله كے رسول كوراضى كرے۔

شریعت کے احکام کی علتوں کا معلوم کرنا آسان کا مہیں ہے اس کے لیے اسباب نزول معلوم کرنا الفاظ کا عبارات کا اشارات کا سمجھنا ضروری ہے۔شریعت کے احکام میں دینی اور دینوی فوا کدمضمر ہیں بھل کے معلوم کرنے سے ان فوا کدسے استفادہ کا موقع ملتا ہے۔

قیاس کی جیت پروشی ڈالے ہوئے امام مرسی فرماتے ہیں:
مذهب الصحابة ومن بعد هم من التابعین والصالحین
والماضین من البة الدین جواز القیاس بالرای علی الاصول
التی تثبت احکامها بالنص لتعدیة حکم النص الی الفروع
جائز مستقیم یدان الله به وهو مدرك من مدارك احکام
الشرع ولكنه غیر صالح لاثبات الحكم به ابتداء

(اصول السرحى ٢ص ١١٨)

صحابہ، تا بعین وصالحین اورائمہ دین کا مسلک بیہ کہ ان اصولوں پر قیاس کرنا جن کے احکام بعض سے ثابت ہوں جائز ہے تا کہ نص کا حکم فروع پر نافذ کر دیا جائے، جس کے ذریعہ اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے اور بیشری احکام کے ماخذ میں سے ایک ماخذ ہے، کیکن قیاس ورائے میں ابتداء حکم کے اثبات کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ قیاس کا رکن اصلی علت ہے اور علت وہ وصف ہے جو حکمت وصلحت پر مشتمل ہو، جس کی بنا پر اصل کا حکم فرع پر جاری کیا جاسکتا ہے۔

مصاور شرعیہ میں قرآن وسنت اور اجماع اصول وکلیات ہیں جواپنے ظاہری معنی میں محدود ہیں اور دومری طرف معاشرہ کے پھیلاؤ کی وجہ سے نت نئے پیش آنے والے معاملات ومسائل ہیں الیمی صورت میں فطری طور پراصول وکلیات اور تصریحی احکام کے عقلی مفہوم میں غور وفکر اور ان کی روح اور مغز سے واقفیت حاصل کر کے اس حد تک ان کے دامن کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کو وہ اپنے اندر سمیٹ سکیں۔

خود صحابہ کرام نے ان مسائل میں اپنی رائے سے فتویٰ دیا ، جن میں قرآن وسنت کی نص صریح موجود نہیں تھی۔حضرت ابو بکرنے کلالہ کے بارے میں فرمایا:

اقول فيها برائي فان يكن صوابا فبن الله وان يكن خطا فبني ومن الشيطان.

میں اپنی رائے سے بیہ بات کہنا ہوں اگر وہ تیجے ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر فائد کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ (منہاج الاصول بیان قیاس)

حضرت عمرسا ایک موقع برحضرت عثمان نے کہا:

ان اتبعت رایك فسدید وان اتبعت رای من قبلك فنعم

الراى (اينا)

اگرآپ اپنی رائے کی اتباع کریں تو ٹھیک ہے اور اگرایے پیش رووں کی اتباع کریں تو اور بہتر ہے۔

حضرت عمر نے ابوموی اشعری کو بھرہ کی امارت پرمقرر کرتے وفت تھم دیا تھا: اعد ف الاشباہ والنظائد وقس الاصور بدایك (ایضا) پیش آمدہ مسائل کے مشابہ فیصلہ اور نظیروں کی معرفت حاصل کرواور ان پراپنی رائے سے قیاس کرو۔

امام اعظم سلف کی طرح جب کتاب وسنت اور اقوال صحابہ میں مسئلہ کاحل نہ پاتے تو اجتہاد کرتے اور پیش آمدہ مسئلہ کے تمام پہلووں پر غائر اندنظر ڈالتے بھی قیاس کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی استحسان پرعمل کرتے ،لوگوں کی مصلحت اور عدم حرج آپ کے رہنمااصول تھے جنہیں کسی وفت نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔

### استخساك

استخسان فقد حقی کا ایک اصول ہے، فقہا کی اصطلاح میں اس کا مطلب بیہ ہے کہ مسئلہ کے دو پہلو میں ایک کوکسی معقول دلیل کی بنا پرتر جے دینا۔اس کی تعریف میں فقہا کے مسئلہ کے دو پہلو میں ایک کوکسی معقول دلیل کی بنا پرتر جے دینا۔اس کی تعریف میں فقہا کے مختلف الفاظ ہیں گرسب کا مال ایک ہی ہے۔

العدول عن قياس الى قياس اقوى. (كتاب التحقيق) أيك قياس كوجهور كراس سي زياده قوى قياس اختيار كرنار

الاستحسان ترك القیاس بها هو ادفق للناس (الهوط اس۱۳۵۰) قیاس کوترک کرکے استحکم کواخذ کرنا جولوگول کے لیے زیادہ سازگار ہواسخسان ملاتا ہے۔

طلب السهولة في الاحكام فيما يبتلي فيه الحاص والعام

(ايينا)

ان احکام میں جوخاص عام سب کوئیش آئے ہیں ،ان میں آسانی تلاش کرنا۔
استحسان در پیش مسائل کے حل کے لیے اسلامی شریعت کے مصادر و مآخذ میں سے
ایک ہے ،اس کی طرف اس وقت رجوع کیا جائے گا ، جب عمومی احکام ،عمومی نصوص یا
قیاس کے ظاہری معنی پڑمل کرنے سے مقاصد شریعت میں سے کوئی مقصد متاثر ہور ہا ہوتو
اس صورت میں متبادل شری دلیل پڑمل کر کے حکم اخذ کیا جائے گا۔

بحثیت مجموعی استحسان کی ضرورت تین صورتوں میں پیش آتی ہے(۱) موقع محل کا تعین (۲) نے مسائل کی تحقیق (۳) دفع مشقت۔

الله تعالى خودانسانول ك\_ليآساني جا بهتا بم فرماتا ب:

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقده:٢٠٥١) التَّدِيْمِ السَّرِيِ اللهِ الْمُعَامِلِ اللهِ التَّالَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاار شاد ہے:

خير دينكم اليسر (البسوط ١٠٦ بحث استحسان)

تمہارے دین کی بہتری آسانی میں ہے۔

حضرت علی اور معاذ بن جبل کو یمن تصبح وقت حضور صلی الله علیه وسلم نے شادفر مایا:

يسرا ولاتعسرا قربا ولاتنفرا (مسداحمد)

ٔ آسان کرنامشکل میں نہ ڈالنالوگوں کو قریب لا ناان کونتنفر نہ کرنا۔

وضاحت ك ليه أيك مسكلة لكهاجا تاب.

شکاری پرندوں کا جوٹھا پانی نجس ہے یانہیں قیاس کی روسے پانی نجس ہے کیوں کہ شکاری پرندوں کا جوٹھا پانی نجس ہے ایوں کا ہے دونوں کا گوشت نجس ہے لہذا دونوں کا جوٹھا پانی نجس ہونا جا ہے لیکن ' یسسروا والا تعسروا' ' کے پیش نظر شکاری پرندوں جوٹھا پانی نجس ہونا جا ہے لیکن ' یسسروا والا تعسروا' ' کے پیش نظر شکاری پرندوں

کا جوٹھا پانی نجس نہیں ہے کیوں کہ پرنڈہ چو پچے سے پانی پنتا ہے اور چو پچے میں اس کا لعاب نہیں ہوتا ہے برخلاف چو پائے کے کہ وہ ہونٹوں اور زبان سے پانی پنتا ہے اس کالعاب پانی میں ملتا ہے اور پانی نجس ہوجا تا ہے لہذا شکاری پرندہ کا پانی کراہت کا متحمل ہے نجس نہیں ہے۔

### تعامل وعرف

امام موفق مهل بن مزاحم سے روایت کرتے ہیں:

کلام ابی حنیفة اخذ بالثقة وقرار بالقبح والنظر فی معاملات الناس وما استقاموا علیه وصلحت عنه امورهم ابوحنیفه کی بات بیقی که وه متنداور می کی لیخ شخاور برے سے دورر بتے متحاور لوگول کے معاملات پرنظرر کھتے تحاور دیکھتے تھے کہ ان کا میچ رویہ کیا ہے اوران کے امورس پہلو پردرست ہوتے ہیں۔

يمضى الامور على القياس فأذاقبح القياس يمضيها على الاستحسان ما دام يمضى له فأذا لم يمض له رجع الى ما يتعامل به السلدن.

حفرت امام قیاس کر کے مسئلہ حل کرتے ہے اور جب قیاس میں قباحت پیدا ہوتی تھی ،استحسان سے حل کرتے جب تک کداستحسان ساتھ دیتا تھا اور جب معاملہ حل نہ ہوتا آپ مسلمانوں کے طور طریقوں اور ان کے تعامل کی طرف رجوع کرتے۔

اس بیان سے دوباتیں ثابت ہوئیں کہ پہلے آپ قیاس اور استحسان سے مسئلہ ل کرنے کی سعی کرتے اور قیاس واستحسان سے راہ سہولت نہیں نکلی ، تو آپ لوگوں کے تعامل اور عرف سے مسئلہ ل کرتے تھے۔



اس بیان سے ظاہر ہے کہ اصول سنہ (جیواصول) کے بعد عرف سے حضرت امام استدالال کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے ارشاد:

وها رای السلمون حسنا فهو عندالله حسن وها رای السلمون حسنا فهو عندالله حسن و مسلمان اجها مجھیں وہ اللہ کے نزدیک اجھا ہے۔ سے وف کادلیل ہونا ثابت کرتے ہیں۔ (مونق بحوالہ وائے بہاص ۱۲۳)

# فقه في كے ناقلين

امام اعظم ابوحنيفه رحمة الثدعليه كي قانون سازمجلس ميس جواسلامي احكام ومسائل مرتب ومدون ہوئے انہیں آپ کے شاگرد قلم بند کیا کرتے اور اسے انہوں نے دوسرول تک پہنچانے کی سعی بلیغ کی ، تلامذہ آپ کی مرویات کے ناقل ہوئے ،ان میں سے ہرایک ثقنہ اور صاحب علم وفضل تھا، اس لیے ان کی مرویات پر اہل علم نے ہر دور میں اعتاد کیا،آپ کے فقہی آرااور مسلک کوفل کرنا بلاشبہ ایک عظیم خدمت دین ہے،جس کے ذربيعے عالم اسلام میں فقة حنفی کی اشاعت ہوئی بجلس درس اور مجلس قانون ساز میں ہزاروں تلاندہ شریک ہوئے ، ان میں سے بعض نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر زانوےادب تہدکیا، کچھنے عرصہ تک کسب قیض کیااور آپ کاطریق ومنہاج اخذ کرنے کے بعدوطن لوٹ گئے۔بعض مستقلا وابستہ دامن رہے اور تاحین حیات آ پ کوچھوڑ کرنہ كے ایسے چھتیں نامور تلاندہ كے بارے میں امام صاحب نے ایک بارار شاوفر مایا: هؤلاء ستة وثلاثون رجلا منهم ثبانية وعشرون يصلحون للقضاء وستة يصلحون للفتوى واثنان ابويوسف وزفر يصلحان لتأديب القضاة وارباب الفتوى (ابوطيف ابوزبره ١٢١٥) بر چھتیں آ دمی ہیں،ان میں سے اٹھا کیس قاضی بننے کے لائق ہیں، چھمفتی بننے کے لائق ہیں اور ابو بوسف، زفر قاضیوں اور مفتیوں کی تا دیب واصلاح کی قابلیت *رکھتے ہیں۔* اس میں شبہیں کہ جن تلامذہ کوآب نے قاضی مفتی اور ان کے مربی بنے کے

وخونی قضا وافنا اور قضاء القصاۃ کے مناصب کی ذمہ دار بوں سے عہدہ برآ ہو سکتے ہے، چنانچہ امام صاحب کی وفات کے بعد جب حکومت اسلامیہ کے بلادوامصار کی قضائے عہدے ان شاگر دوں کو پیش کیے گئے ،تو انہوں نے بحسن وخو بی امام صاحب کے مدونہ قانون اسلامی اور اصول شریعت کی بنیا دوں پرفتوے دیے،مقد مات کے قیصلے کیے اور ساتھ ہی اینے زیر درس تلا فرہ کو فقہ حقی کے اصول وآئین اور امام اعظم کے فقہی اقوال وآراسے روشناس کرایا ،اس طرح مملکت اسلامیہ کے طول وعرض میں فقہ حفی خوب شائع وذائع ہوا۔خصوصیت کے ساتھ قاضی ابو پوسف جب قضاء القصناۃ کے عہدے پر فائز ہوئے توانہوں نے قاضوں کی تعلیم وتربیت امام اعظم کے وضع کر دہ قواعد فقہ دا فتا کی روشنی میں کی ،اس طرح ابو بوسف کی درسگاہ ہے جو قاضی اور مفتی بھی پیدا ہوا، وہ مسلک ابوصنیفہ کا ترجمان اور اس کامعتبر ناقل بنا، بیسلسلہ امام صاحب کے تلا مذہ ہی تک محدود تہیں رہا، بلکہ جراغ سے جراغ جلتے رہے اور ان شاگر دوں کے شاگر داور پھران کے شا گرد صدیوں تک اسلامی بلا دوامصار میں فقد حقی کی ترویج واشاعت کامہتم بالشان فریضهانجام دینے رہے۔

ذیل میں ان اہم شاگردوں کے مختصر حالات زندگی اور علمی کمالات پیش کیے جائیں گے جوفقہ خفی کے راوی وناقل اوراس کی اشاعت میں جن کا اہم کردارر ہاہے۔

# (۱) قاصى الولوسف رضى الله عند ١٩٠٣ هيا ١٨١ ه

ابوبوسف بعقوب بن ابراہیم بن حبیب کے جداعلی سعد بن حتبہ صحابی رسول شخے، قاضی ابوبوسف کوقدرت نے ذہن دسماا درشوق علم سے حظ وا فرعطا فر ما یا تھا، مگر ابتدا میں والد کے ساتھ کسب معاش کی مصروفیات کی بنا پر تخصیل علم کا موقع نہ ملا، فرصت کے جواوقات میسرآتے محمہ بن ابی لیا کی درسگاہ میں شریک ہوتے بیسلسلہ تقریباً آتھ سال جواوقات میسرآتے محمہ بن ابی لیا کی درسگاہ میں شریک ہوتے بیسلسلہ تقریباً آتھ سال

تک جاری رہا، اس کے بعد امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیجلس ان کو اتن پند
آئی، کہ ہمیشہ کے الیے اس سے وابستہ ہو کر طلب علم میں منہمک ہو گئے، ان کے والد نے
جب بیحال و یکھا، تو ایک دن امام صاحب کے حلقہ درس میں پہنچے اپنے فرزند کو زبر دئی
گھر لائے اور کہا، ابو حنیفہ مالدار شخص ہیں ہم ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ کچھ دنوں مجلس
درس میں حاضر نہ ہونے کے بعد جب آئے، تو امام صاحب نے غیر حاضری کا سبب
دریا فت کیا، جواب دیا:

الشغل بالمعاش وطاعة والدى

كسب معاش كي مشغوليت اور والدكي اطاعت مانع رہي \_

مجلس برخاست ہوئی، تو امام صاحب نے انہیں روپیوں کی ایک تھیلی دی اور فرمایا، اسے ضروریات میں خرج کرواورختم ہوجائے تو کہنا۔ اس طرح امام صاحب آپ کے اخراجات کے کفیل ہوگئے اور آپ بے فکری کے ساتھ تحصیل علم میں مصروف ہوگئے، مددمعاش کا بیسلم امام اعظم کی آخری عمر تک جاری رہا۔

امام اعظم کےعلاوہ دوسر سے شیوخ واسا تذہ سے بھی علوم وفنون کی تحصیل کی تھی۔
امام ابو بوسف نے خداداو ذبانت ، فطری ذوق علم اور ذاتی محنت وکاوش سے اپنے
دور کے اجلہ علما وفقہا سے سالہاسال کسب علم کر کے اپنے دامن کوعلم وفضل کی دولت سے
بھرلیا تھا اور دنیا نے اسلام کی عظیم عبقری شخصیت بن گئے تھے۔فقہ واجتہا دمیس ذروہ کمال
تک بہنچ ،حدیث وسنت کے زبر دست عالم ، ایا م عرب تفییر قرآن میں کامل دستگاہ
ر کھتہ تھے

ابن خلكان لكصة بين:

كان فقيها عالما حافظا، (دنيات الاعيان ٢٨٩٥٥) ابو بوسف فقيه، عالم اورحافظ عقد علم الريان الى ما لك سميت بين:

ماكان في اصحاب ابي حنيفة مثل ابي يوسف لولا ابويوسف ماذكر ابوحنيفة ولا محمد بن ابي ليلي ولكنه هو نشرقولهما وبث علمهما (ايفاص ٣٩٠)

امام ابوحنیفہ کے شاگر دول میں ابو پوسف جیسا کوئی نہ تھا، اگر ابو بوسف نہ ہوتے ، توامام اعظم اور محمد بن ابی لیا کا ذکر نہ ہوتا، انہوں نے ہی ان دونوں کے اقوال اور علم کو پھیلایا ہے۔ امام اعظم ابو پوسف کی عیادت کر کے نکلے ، تو فرمایا :

ان يبت هذاالفتى فأنه اعلم من عليها واومى الى الارض. (ايناص١٣٩)

اگرینوجوان مرگیا،توروئے زمین کاسب سے بڑاعالم گزرگیا۔
مواجے میں امام اعظم کی وفات کے بعد حلقہ درس قائم کیا،جس میں طالبان علوم
جوق درجوق شامل ہونے گئے، اللاجے تک بیحلقہ درس با قاعدہ قائم رہا،عہدہ قضا کی وجہ
سے دن میں فرصت نہ ملتی ،تو رات میں درس دیتے ،آپ سے ہزاروں افراد نے علم
حاصل کیا۔

## عهده قضا

پورے دور اموی اور ابتداے دور عباسی میں عموما قضاۃ خلفا وامرا کے تابع ہواکرتے ہے اور انہی کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہے، یہی وجہ تھی، کہ امام اعظم، سفیان توری، امام مالک جیسی عبقری شخصیتوں نے بیہ عہدہ قبول نہ کیا۔ لیکن امام ابو بوسف نے ان لوگوں کے برخلاف خلیفہ مہدی کے زمانے میں عہدہ قضا قبول کرلیا، جس میں ان کی معاشی زبوں حالی اور دینی مصلحت شامل تھی، کہ وہ اس منصب پر فائز رہ کراہل اسلام کوحق وانصاف دلا سکیں گے اور امام اعظم کی فقہ کی روشن میں فیصلے کرسکیں گے۔ جس سے بیفقہی مسلک عام ہوگا اور ساری دنیا اس سے فائدہ حاصل کرے کرسکیں گے، جس سے بیفقہی مسلک عام ہوگا اور ساری دنیا اس سے فائدہ حاصل کرے

گ، چنانچہ آپ نے اس عہدے پر فائز رہ کر پوری ایمانی جرائت کے ساتھ وہی فیصلے صادر کیے، جواسلامی شریعت کی رو سے حق تھے۔اس سلسلے میں بھی کسی کی ناحق رعایت نہ کی ، وزرا وارکان دولت کی شہادتیں ردکر دیں ، ہارون جیسے باافتد ارخلیفہ کو معمولی رعایا کی صف میں لاکر کھڑ اکر دیا اوراس کے سامنے بھی اظہار جق سے باز ندر ہے ، ہارون نے ایخ زمانے میں آپ کو تمام ممالک اسلامیہ کا قاضی القضاۃ بنادیا تھا، آپ ہی کے حکم سے قاضیوں کا تقرر کیا جاتا تھا۔

#### فقهواجتهاد

امام ابو یوسف کا سب سے وسیح میدان فقہ واجتہادتھااورانہوں نے اس علم میں سب سے زیادہ اپنی جولانی طبع اور جودت فکر کا استعال کیا ہے، وہ بلاشبہ امام اعظم کے تلاندہ ہی میں نہیں بلکہ اپنی تمام معاصرین میں بحثیت فقیہ و مجتہد سب سے نمایاں ہیں اور امام اعظم کی مجلس تہ وین فقہ کے سب سے اہم رکن ہیں اور اس حیثیت سے ان کوشہرت بھی حاصل ہوئی علی بن صالح ان کو افقہ الفقہا اور سیدالفقہا کہتے تھے۔

کوشہرت بھی حاصل ہوئی علی بن صالح ان کو افقہ الفقہا اور سیدالفقہا کہتے تھے۔

یکی بن مجین کہتے ہیں اہل عراق میں وہ سب سے بڑے فقیہ تھے۔

امام صاحب کی کتاب 'اختلاف ابن ابنی لیلی وابنی حنیفہ' ان کے تفقہ کا براثبوت ہے۔فقہ بین کہ براثبوت ہے۔فقہ بین کا سب سے بڑا کا رنا مداصول فقہ کی تہ وین ہے۔طلح بن مجمد بن جعفر کہتے ہیں:

ابويوسف مشهور الامر ظاهر الفضل وهو صاحب ابى حنيفة وافقه اهل عصره ولم يتقدمه احد في زمانه وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدر واول من وضع الكتاب في اصول الفقه على مذهب ابى حنيفة واملى السائل ونشرها وبث علم ابى حنيفة في اقطار الارض ويوساني ويوساني والمار الارض (ونات الايان ٣٩٠٠٠)

ابو یوسف مشہورالا مراورصاحب فضل تھے، وہ ابوطنیفہ کے شاگر دہتے، اپ معاصرین میں سب سے بردے فقیہ تھے، ان کے زمانے میں کوئی عالم ان سے آگے نہیں بڑھا، وہ علم وحکمت ریاست اور فضل میں مرتبہ کمال پر فائز تھے، وہ پہلے مخص ہیں، جنہوں نے ند ہب ابی حذیفہ پر اصول فقہ میں کتاب ککھی اور مسائل کواملا کرایا اور انہیں عام کیا اور روئے زمین میں ابوحنیفہ کے علم کی اشاعت کی۔

### تصانيف

امام ابو بوسف ان علما وفقها میں ہیں، جنہوں نے علوم وفنون اسلامی کی تدوین کی، ثدوین کی تدوین کی تدوین کے ابتدائی دور میں بیش بہا کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آپ نے حدیث، فقہ، اصول فقہ، قانون، اختلافیات پر جامع ، مفید کتابیں تصنیف کیں۔ کشف الظنون میں ہے:

ان الامالي لابي يوسف في ثلاث مائة مجلد. ابوبوسف كي امالي تين سوجلدول مين تقيس -

ابن ندیم نے آپ کی ایک امالی کا ذکر کیا ہے جو ۳ سرمباحث پر مشمل تھی۔ دوسری کتاب "دستاب الجوامع" جس کے چالیس جھے تھے، جس میں اختلاف علما کا بیان ہے، ان کی ایک کتاب اصول فقہ میں تھی، جس میں آئییں اولیت حاصل تھی ، افسوس کہ بیہ کتاب اصول فقہ میں تھی، جس میں آئییں اولیت حاصل تھی ، افسوس کہ بیہ کتابیں وست بروز مانہ سے محفوظ نہ رہ سکیں۔

آپ کی کتابوں کی فہرست حسب ذیل ہے: (۱) کتاب الآثار (۲) اختلاف این ابی لیلی وابی حدیقة (۳) الردعلی سیرالا وزاعی (۴) کتاب الخراج (۵) کتاب المخارج والحیل۔

كتاب الخراج

قاضی ابو بوسف کی سب سے اہم شہرہ آفاق کتاب کتاب الخراج ہے۔ آپ کے

زمانه میں اور بعد کی صدیوں میں اس موضوع پر متعدد کتابیں کھی گئیں، جن میں یجی بن آدم کی کتاب الخراج ، ابن عبید کی کتاب الاموال اور ابن رجب کی انتخراج احکام الخراج وغیرہ بہت مشہور ہیں، مگر کوئی کتاب ان خصوصیات کی حامل نہیں، جن کی امام ابویوسف کی کتاب حامل ہے۔

امام ابو یوسف نے بیر کتاب خلیفہ ہارون رشید کی فرمائش پرتحریر کی۔کتاب کی ابتدا میں امام ابو یوسف تحریر کرتے ہیں:

امیرالمومنین ایدہ اللہ تعالی نے مجھ سے بہ جاہے کہ میں ان کے لیے ایک جامع کتاب تیار کروں ، جس کے مطابق خراج ،عشور ،صدقات اور جزیوں کی تخصیل میں اور دوسرے ان معاملات میں عمل کیا جائے ، جن کے انظام وانصرام کی ذمہ داری ان پر ہے دوسرے ان معاملات میں تاکہ آئندہ ان امور میں اس پرعمل درآ مدہو۔ .....وہ قصیلی جواب جا ہے ہیں تاکہ آئندہ ان امور میں اس پرعمل درآ مدہو۔

کتاب کا اسلوب نگارش ہے، کہ پہلے مسئلہ کے متعلق قرآنی آیات پیش کرتے ہیں پھراحادیث نبویہ وآثارش ہے۔ کہ پہلے مسئلہ کے متعلق قرآنی آیات پیش کرتے ہیں پھراحادیث نبویہ وآثار صحابہ اس کے بعد ضرورت مقتضی ہوتی دیگرائمہ کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ضرورت مقتضی ہوتی ہے، تو خوداجتہا وکرتے ہیں۔

اس کتاب کے ذریعہ انہوں نے صرف اسلامی خزانہ کے ماصل و مخارج کی تفصیل ہی بیان نہیں کی ہے، بلکہ حکومت کے اسلامی تصور اور خلافت راشدہ کے منہاج کی بھی وضاحت کی ہے۔ اس طرح انہوں نے قیصری طرز حکمرانی کو بدل کراسلامی جمہوریت کی روح کواز سرنوزندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

کتاب الخراج میں ابو یوسف نے جہاں امام اعظم کے افکار وآرا کا ذکر کیا ہے، انہیں دلائل و براہین سے موید کیا اور قیاس واستحسان کی وجہ بھی بتائی علمی امانت کی ادائیگی کی فکر انہیں اس قدر دامن گیر ہتی کہ وہ استاذ کی دلیل کو بیان کرنا اتنا ضروری سیجھتے ہیں ، جتنا ابنی دلیل کانہیں۔

کتاب کی ابتدامیں قاضی ابو پوسف نے خلیفہ کوخلافت راشدہ کے بھی بر حکمرانی کی تا كيد كى اوراييخ فرض منصى كو بروى قوت وجرأت كے ساتھ انجام دیا۔وہ لکھتے ہیں: اے امیر المومنین !اللہ تعالیٰ نے جوحمہ وثنا کامسخق ہے، آپ پر ایک بڑے بھاری کام کابارڈالا ہے،اس کا نواب سب سے بڑا اوراس کی سزاسب سے زیادہ سخت ہے۔ اس نے اس امت کی سربراہی آپ کے سپر دکی ہے اور آپ شب وروز ایک خلق کثیر کے لي تعير كرتے ہيں اس نے آپ كوان كاراعى بنايا ہے، ان كى امامت آپ كے حوالہ ہے، ان کے ذریعہ آپ کو آز مائش میں ڈالا ہے اور سلف کے معاملات جلانے کی ذہبے داری آپ کوسونپ دی ہے، جو تقمیر خوف خدا کے سواکسی اور چیزیر کی جائے وہ کچھ دیر تہیں تھہرتی ا کھاڑ کراسی پرگرادیتا ہے جواس کا بنانے والا اور اس تغییر میں اس کی مدد کرنے والا ہو، راعیوں کواینے رب کے سامنے اسی طرح حساب دینا ہے، جس طرح دنیا میں کوئی چرواہا کلے کے مالک کوحساب دیتا ہے، ٹیڑھی راہ نہ چلیے ، کہ آپ کا گلہ ٹیڑھا چلنے لگے ،تمام · لوگوں کو خدا کے قانون میں مکیال رکھے ہنواہ آپ سے قریب ہوں یا دور ہکل خدا کے حضورا ہاں طرح نہ حاضر ہوں ، کہ آپ زیاد تیاں کرنے والوں میں سے ہوں ، کیوں کہ بوم الدین کا حاکم لوگوں کے فیصلے ان کے اعمال کی بنا پر کرے گا ، نہ کہ مرتبوں کی بنا پر اس سے ڈریے کہ آپ اینے گلہ کوضائع کزیں اور گلے کا مالک اس کا پورا بورا بدلہ آپ سے لے۔ (کتاب الخراج ص۱-۱۷)

# (٢) امام محمر بن حسن شبها في رضي الله عند ١٣١١ ميناو ١١ه

ابوعبداللدمحر بن حسن شیبانی واسط میں بیدا ہوئے، پھر والدین نے کوفہ کو وطن بنایا، جہاں آپ کی پرورش و پرداخت ہوئی۔ کوفہ اس وقت علم وضل کا گہوارہ تھا، یہیں ام محمد کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔ اولا قرآن، ادب، لغت کی تحصیل کی، پھر شیوخ کوفہ کے حلقہا ہے درس میں شریک ہوئے۔ فطری صلاحیت اور ذوق علم نے صغرتی ہی میں جو کے حلقہا ہے درس میں شریک ہوئے۔ فطری صلاحیت اور ذوق علم نے صغرتی ہی میں جو

ہرقابل بنادیا۔ چودہ سال کی عمر میں امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ پھرآپ کی زندگی میں کئی اور کے سامنے زانو ہے تلمذ تہذیبیں کیا۔ جب امام صاحب کا وصال ہوا، تو قاضی ابو یوسف سے فقہ کی تکمیل کی ۔ پھر حدیث کی تحصیل کے لیے امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تین سال قیام کرکے آپ سے حدیث وسنت کا درس لیتے رہے۔ قوت حفظ وضبط ، جودت فہم واوراک نے امام محمہ کو قرآن وتفسیر، فقہ وحدیث ، نحو، عربیت اور حساب میں حاکمانہ قدرت عطا کردی تھی۔ آپ کے فضل و کمال کا اعتراف اکا برملت نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

ملا الوعبيد: "مسار ايت اعلم بكتاب الله من محمد بن حسن "ميسنة محد بن حسن سي برواعالم قرآن بيس و يكها- (الفواكدانيميه ص ٢٩)

المراب القرآن نزل بلغته "مارایت افصح منه و کنت اطن افرایته یقوا القرآن کسان القرآن نزل بلغته "میل نے ان سے زیادہ فضیح کلام کرنے والانہیں و یکھا، میں جب ان کوقرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو گمان کرتا گویا قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ (کتاب الانساب للسمعانی)

جہ ابن محاوصنیل:۔ امام محد بن حسن سے زیادہ حلال وحرام ، علل حدیث ، ناتخ ومنسوخ کا جانے والا میر ہے علم میں کوئی دوسر اضخص نہیں ہے۔ اگرلوگوں میں انصاف موتا ، تو یقین کرتے کہ امام محم جبیا کوئی شخص انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔

(شذرات الذبب)

ملاری بن سلیمان: مین نے امام محرسے زیادہ کوئی صاحب عقل نہیں و یکھا۔ (تاریخ بنداد)

حلقه درس

امام محمر نے اپنے عہد کے اساطین علم سے علم وضل کی دولت حاصل کی اوراسے عام کرنے کے لیے جامع کوفہ میں حلقہ درس قائم کیا اور آپ کے حلقہ درس سے ہزاروں طالبان علم وابستہ ہوئے ،لوگوں کار جوع عام آپ کی طرف ہوتا ،امام شافعی فرماتے ہیں:

کان اذا حدثهم عن مالك احتلاً منزله و كثر الناس حتى يضيق عليه الموضع.

جب آپ حلقه درس میں امام مالک کی مروبات بیان کرتے تو لوگوں کی کثرت کی وجہ سے گھر بھرجا تا اور جگہ تنگ ہوجاتی۔ ااُم محد نے کوف سریناں و دفوراوں سراور ووٹر سرمقامات میں بھی جمال وو

الم محر نے کوفہ کے غلاوہ بغداد، رے اور دوسرے مقامات میں بھی جہال وہ علی مجلس درس قائم کی اوران کی فیض رسال بارگاہ سے لوگوں نے خوب خوب کسب علم کیا۔امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے امام محمد سے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابرعلم حاصل کیا،اگروہ نہ ہوتے تو جھے پروہ علم نہ کھاتا جو کھلا ہے۔ (شذرات الذہب)

خدمت حديث

امام محد نے اپنے دور کے اساطین حدیث سے اس علم میں کمال پیدا کیا، وہ اپنی قوت حفظ وضبط کی بنا پر بہت بوے محدث بن گئے تھے، بالخصوص امام مالک کی مرویات کے امین سمجھے جاتے تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

کان محمد بن حسن من بحور العلم والفقه قویا فی مالك ام محمد بن حسن من بحور العلم والفقه قویا فی مالك ام محملم وفقه کے سمندر تصاورامام مالک کی مروبات میں توی تنے مؤطامام مالک کے سولہ متداول نسخ ہیں ،جن میں یجی بن یجی مصمودی کے نسخ کومؤطاامام مالک شے نام سے جانا جاتا ہے۔مؤطا کی مروبات کوامام محمد نے اپنی کتاب مؤطاامام محمد میں نقل کیا ہے، جسے صمودی کے نسخ پراس لحاظ سے فوقیت حاصل ہے، کہ

انہوں نے صرف امام مالک کی مرویات کونٹل کیا ہے، جب کہ امام محمد نے امام مالک کے علاوہ دیگر شیوخ حدیث کی روایتیں بھی شامل کی ہیں، طاہر ہے کہ اس اضافے ہیں افادیت زیادہ ہوگی۔

#### فقهواجتهاد

امام محمد کی علمی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلوعلم فقہ ہے اور وہ اپنے عہد میں فقہ کے تا جدار شخصیت کا سب سے نمایاں پہلوعلم فقہ ہے اور وہ اپنے عہد میں فقہ کے تا جدار شخے، ان کی فقہی بصیرت واجتہا د کے دوسر ہے مجتهدین صرف معتر ف ہی تہیں اللہ ان کی صحبت کے تربیت یا فتہ یا ان کی فقہی تصانیف کے خوشہ چیس ہیں۔
میکہ امام احمد بن حنبل کا بیان ہے: فقہ کے تمام دقیق مسائل میں نے امام محمد سے

ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بیان ہے: فقہ کے تمام دقیق مسائل میں نے امام محمد سے اخذ کیے ہیں۔

ملا امام مزنی کہتے ہیں: امام ابوحنیفہ اہل عراق کے سردار ہیں، ابو یوسف ان سب سے زیادہ نتیج سنت ہیں۔امام محمد نے سب سے زیادہ تفریع کی ہے۔

المين المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

امام شافعی کہا کرتے تھے: میں فقہ میں امام محمد کاسب سے زیادہ ممنون احسان میں۔ وں۔

امام محمہ نے ایک لاکھ سے زیادہ مسائل مستبط کے،استباط واستخراج مسائل کے لحاظ سے ان کواجتہا دکا درجہ حاصل تھا،خلیفہ ہارون رشید نے آپ کی فقہی بھیرت سے متاثر ہوکر قاضی بنایا۔امام محمہ جب تک اس عہدہ پر فائز رہے بلاخوف وخطرعدل وانصاف کے ساتھ فیصلے صا در فرماتے رہے،انہوں نے بھی اپنے فیصلول میں خلیفہ وقت یا ارکان دولت کی پروانہ کی۔ چنانچہ جب امان یا فتہ یجی بن عبداللہ کے خلاف عہد کی استار پیش ہوا تو امام محمہ نے خلیفہ ہارون رشید کی مرضی کے خلاف فیصلہ دیا تو

آپ عماب شاہی میں مبتلا ہوئے۔منصب قضا وافع سے معزول کرکے آپ کوقید کردیا گیا، اس طرح آپ نے قیدو بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ پچھ دنوں بعد آپ کوقید سے نکال کراعز از واکرام کے ساتھ قاضی القضا ق کے منصب پر فائز کیا گیا۔

(مناقب كردري ج ٢ص ١٦٥)

تدوین فقد کے باب میں امام محمد کا مرتبدان کے تمام معاصرین میں سب سے بلند ہے۔ انہوں نے امام اعظم کے مجہدات دوسرے ائمہ کے اقوال نیز اپنے استنباط و تفریعات کومبسوط، جامع کبیر، جامع صغیر، سیر صغیر، سیر کبیر اور زیادات میں جمع کرکے صرف احتاف ہی نہیں بلکہ دیگر مکانت فقہ کے فقہا کے لیے اجتہاد واستنباط کی راہ کھول دی، بلا شبہ دنیا ہے اسلام پرامام محمد کا بیاحسان عظیم ہے۔

تقنيفات

امام محمد نے بے شار کتابیں تصنیف کیں۔ آپ کی تصنیف کردہ تمام کتب کی تعدادنو
سوننانو ہے شار کی گئی ہے۔ اور کل مسائل جوآپ نے کتاب وسنت واجماع کی روشنی میں
مستنبط کیے ہیں، ان کی تعدادوں لا کھ ستر ہزار تمیں یا دس لا کھ ستر ہزار ایک سو بتائی گئی
ہے۔ (حدائق الحقیہ میں ۱۵۵)

#### . طا *ہرر*وابیت

آپ کی سب سے پہلی تصنیف مبسوط ہے، اس وجہ سے اس کواصل کہا جاتا ہے، پھر جامع صغیر پھر جامع کبیر پھر زیادات تصنیف کی۔ پھر سیرصغیر، سیر کبیر تصنیف کی۔ ان حامع صغیر پھر جامع کبیر پھر زیادات تصنیف کی۔ ان کتابوں کوفقہا کی اصطلاح میں ظاہر روایت اور اصول کہتے ہیں۔

مبسوط

مبسوط میں آپ نے امام ابو یوسف کے جمع کردہ مسائل کو وضاحت کے ساتھ عمدہ انداز میں مرتب کیا ہے۔

#### جامع صغير

اس كتاب مين امام محمد في امام الويوسف كى روايت سيامام اعظم كاقوال لكهي بين.
سيد الحفاظ امام الجرح والتعديل ليجي بن معين في جامع صغير امام محمد سيد بيد الاساء واللغات مين بيد:

عن يحيى بن معين قال كتبت الجامع الصغير عن محمد بن الحسن.

ہے۔ یکی بن عین نے کہا میں نے جامع صغیرامام محمد سے کھی۔ بیکی بن عین نے کہا میں نے جامع صغیرامام محمد سے کھی۔

#### ُجامع کبیر

اس میں امام صاحب کے اقوال کے ساتھ امام ابو یوسف اور امام زفر کے اقوال بھی موجود ہیں۔ ہرمسکہ کودلیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ یہ جائع صغیر سے زیادہ دشوار اور دقیق ہے۔ بعد کے فقہانے اصول فقہ کے مسائل زیادہ تراس سے اخذ کیے ہیں۔ بڑے بڑے ہوئے نامور فقہانے اس کی شروح تکھیں۔ جن میں سے ۲۲ کا ذکر کشف انظون میں ہے۔ ادب وعربیت میں اگر چہام محمد کی کوئی مستقل کتاب نہیں ، لیکن فقہ کے جو مسائل تحو کے جزئیات پر مبنی ہیں ، اکثر جامع کمیر میں موجود ہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے ، کہ اس فن میں ان کا پایہ کتنا بلند تھا۔ چنا نچ ابن خلکان وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ کتب تاریخ میں موجود ہے کہ ایک بڑا عیسائی عالم علما سے اس اس میں موجود ہے کہ ایک بڑا عیسائی عالم علما سے ساتھ اس کا کرتا رہتا۔ دین اسلام سے خوب واقف تھا ، لیکن مسلمان نہ ہوتا ، اس نے جائع کمیر کا کرتا رہتا۔ دین اسلام سے خوب واقف تھا ، لیکن مسلمان نہ ہوتا ، اس نے جائع کمیر کا الاصغر فکیف محمد کم مطالعہ کیا تو مسلمان ہوگیا اور کہا: ''ھذا محمد کم الاصغر فکیف محمد کم الاحن فو فکیف محمد کم الاحن فو فکیف محمد کم الاحن و فکیف محمد کم الاک سے دور کے میں کہوں ہے تو کہاں ہے کہوں ہے تو کہوں گے۔

زيادات

جامع كبيركے بعد جوفروع يادآتے رہے، دہ اس ميں جمع كيے ہيں اس كياس كو

زيادات كہتے ہيں۔

سيرصغير

یرکتاب سیر میں ہے امام اوزاعی نے اس کودیکھا تو تعریف کی الیکن رہے کہا ، اہل عراق کوسیر سے کیا نسبت۔

سيركبير

جب امام محرکوامام اوزائ کا ندکورہ بالا جملہ معلوم ہواتو انہوں نے سیر کبیر کھی۔
ساٹھ ضخیم اجزا میں مرتب کیا اور تیاری کے بعد ایک خچر پرلدوا کر ہارون رشید کے پاک
لے جانے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ کوخبر ہو کی تو اس نے از داہ عزت افزائی شنر ادوں کو استقبال
کے لیے بھیجا اوران کو ہدایت کی کہام محمہ سے اس کی سند حاصل کریں۔ امام اوزائی نے
بھی اس محققانہ کتاب کی بہت تعریف کی۔
اس کے علاہ آپ کی ایک کتاب کتاب انجے بھی ہے۔

إمام محمداور قضا

امام محمد نے آگر چرزندگی کا بردا حصد در بار کے تعلق سے بسر کیا، کیکن آزادی ادر حق کوئی پرقائم رہے ' لا یہ خدافون فی اللہ لو مہ لائم '' پڑل کرتے رہے۔ هے اچ بیل کی علوی نے علم بغاوت بلند کیا، تو ہارون رشید ان کا سروسامان دیکھ کرحواس باختہ ہوگیا اور دب کرصلح کر لی۔ معاہدہ صلح قلم بند ہوا۔ یجی کے اطمینان کے لیے بردے بردے علم، فضلا بمحد ثین وفقہا نے اس پرد شخط کیے۔ یجی صلح پرراضی ہوکر بغداد آئے تو چندروز کے بعد ہارون رشید نے تفض عہد کرنا چاہا، بہت سے علما نے ہارون رشید کے خوف سے فتوی وے دیا کہ صورت موجودہ میں نقض عہد جائز ہے، لیکن امام محمد نے علائے خالفت کی اور اخیر تک اپنے اصرار پرقائم رہے۔ بالآخر خلیفہ ہارون نے غصہ سے مغلوب ہوکرامام محمد کے منہ پردوات بھینک کر ماردی، جس سے آپ کا چرہ مبارک زخمی ہوگیا اور خون محمد کے منہ پردوات بھینک کر ماردی، جس سے آپ کا چرہ مبارک زخمی ہوگیا اور خون

کپڑوں پر بہنے لگا۔ خلیفہ نے بیہ کہا، کہ آپ جیسے لوگ ہی ہمارے خلاف بغاوت کرنے والوں کے حوصلے بردھاتے ہیں، امام محدلوث کرآئے تو خلیفہ کا قاصد پہنچا کہ آج سے آپ نہ مقد مات کے فیصلے کریں، نہ فتوی دیں، کیکن امام محد نے کوئی پروانہیں کی اور خلیفہ کے موافق فتوی نہ دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد خلیفہ کوندامت ہوئی، قاضی القضاة اور خلیفہ کے موافق فتوی نہ دیا، کیکن کچھ دنوں کے بعد خلیفہ کوندامت ہوئی، قاضی القضاة اور مقرب بنایا اور اسپنے ساتھ رہے لے گیا، جہاں ان کا اور امام نحو کسائی کا ایک ہی دن انقال ہوا۔ خلیفہ افسوس کے ساتھ کہا کرتا تھا، کہ ہم نے ایک ہی دن فقہ اور نحو دونوں کو مقام رہے میں ون کردیا۔

## (٣) امام زفر رضى الله عند الهيمة ١٥٥١هـ

ابوالہذیل زفرین ہذیل بصرہ کے باشندے تھے،والد اصفہان کے والی تھے،جہال امام زفر کی ولادت ہوئی۔

آپ نے تخصیل علم کا آغاز محدثین کی آغوش سے کیا اور علم عدیث میں کمال پیدا کیا لوگ آپ کوصاحب الحدیث کینے لگے۔ پھر آپ کی ذہانت وطباعی تخصیل فقہ کے لیے امام اعظم کی مجلس درس میں بجیب شش تھی، کہ جوا یک بار اس میں شریک ہوگیا، تو پھر کیا مجال کہ وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جائے۔ امام زفر بھی اس میں شریک ہوگیا، تو پھر کیا مجال کہ وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جائے۔ امام زفر بھی جب امام صاحب کی بارگاہ میں آئے تو اپنے سابقہ شیوخ کی درسگاہ ہوں کو خیر آباد کہد دیا، امام صاحب کی بارگاہ میں آئے تو اپنے سابقہ شیوخ کی درسگاہ ہوں کو خیر آباد کہد دیا، امام صاحب کی مجلس درس عام مجلوں سے مختلف تھی، اس میں مسئلہ پیش کیا جاتا، تلاندہ ہی نسے جو اب اور دلائل دریا فت کیے جاتے، پھر بحث و تمجیص کے بعد مسئلے کا جو اب اور طریقہ استباط تحریر کر دیا جاتا۔ حلقہ درس میں قوت استدلال واجہ تاد کی حیثیت سے امام ابویوسف کے بعد امام زفرا متیازی شان رکھتے سے امام ابویوسف کے بعد امام زفرا متیازی شان رکھتے سے۔

امام زفرامام اعظم کا حددرجه احرّام کرتے ہے، فرماتے ہے، میں امام صاحب کی زندگی میں ان سے اختلاف کرتا تھا، مگراب ہمیت نہیں پڑتی ، اپنی شادی کے موقع پرامام

صاحب کوخطبہ نکاح کے لیے مدعو کیا، امام صاحب نے دوران خطبہ فرمایا، حاضرین! بیہ زفر ہیں جومسلمانوں کے امام ہیں اور شرافت وعلیت کے لحاظ سے مسلمانوں کی عظمت کا ایک نشان ہیں۔ بعض لوگوں نے امام زفر سے کہا، کہ تمہارے خاندان میں ممتاز لوگ موجود ہیں، ان سے نکاح نہیں پڑھوایا، امام زفر نے فرمایا" اگر میرے والد بھی ہوتے، تو ان کوآپ برتر جے نہ دیتا"۔

امام زفر حدیث وفقہ میں انتیازی حیثیت رکھتے تھے، قیاس واجتہا ومیں ان کا پلہ اصحاب امام میں سب سے بھاری تھا، خود امام صاحب ان کے بارے میں فرماتے "اقیس اصحابی زفر" زفر میرے اصحاب میں سب سے بڑے قیاس ہیں۔عام تذکرہ نگار کھتے ہیں:"احد هم قیاسا"

علقه درس

امام صاحب کوآپ کی علمی پختگی کا یقین ہوا، تو اپنی زندگی ہی میں درس و تدریس کی اجازت دے دی تھی ، گراستاذ کے احرّ ام میں وہا بھے تک حلقہ درس قائم نہیں کیا۔ جب امام صاحب کا وصال ہوگیا، تو کوفہ میں مجلس درس قائم کی ، پھر بھر وہ نتقل ہوگئے۔
بھرہ میں فضا فقہ حفی کے خلاف تھی ، اس لیے اس کمتب کی بساط تدریس موقع وماحول کے اعتبار سے ممکن نہ تھی ، چنانچہ امام زفر نے بھی ابتدا میں حلقہ درس قائم نہ کیا، بلکہ شخ عثان بن مسلم کے حلقہ درس میں شرکت کرنے گئے، پچھ دنوں خاموثی سے درس سنتے رہے ، اس کے بعد ان کے اصول وفروع پر نظر ڈالی ، تو بہت سے مسائل کے درس سنتے رہے ، اس کے بعد ان کے اصول وفروع پر نظر ڈالی ، تو بہت سے مسائل کے سلطے میں اصل وفرع اور ماخذ و ماخوذ میں تضاد نظر آیا۔ امام زفر ان مسائل کا تذکرہ ان کے تلا فہ ہ سے کرتے اور پھر بدلائل ان کی فلطی واضح کرتے وہ تلا فہ ہ اس کا ذکر شخ سے کرتے اور ان سے اپنی رائے سے رجوع کرنے پر اصرار کرتے ، تھوڑے دن کے بعد کرتے اور ان کو انگ حلقہ درس قائم منتجہ بیہ ہوا ، کہ امام زفر سے استفادہ کرنے والوں کا بجوم ہوا اور ان کوا لگ حلقہ درس قائم کرنا پڑا۔ ابواسد کا بیان ہے ، کہ ان کے درس میں اتنا بہوم ہونے لگا، کہ وہاں کے اکثر کرنا پڑا۔ ابواسد کا بیان ہے ، کہ ان کے درس میں اتنا بہوم ہونے لگا، کہ وہاں کے اکثر کرنا پڑا۔ ابواسد کا بیان ہے ، کہ ان کے درس میں اتنا بہوم ہونے لگا، کہ وہاں کے اکثر

طقددرس الوث مي المناقب كردري ج ٢ص ١٨٧)

امام اعظم کے بعض تلامذہ بھی آپ کے حلقہ درس میں شریک ہوتے، چنانچہ وکیع بن الجراح آپ کے بہال مستقل حاضر ہوتے اور فر مایا کرتے تھے:

الحمد الله الذي جعلك خلفالنا عن الامام ولكن لايذهب عنى حسرة الامام.

خدا کاشکر ہے، کہ آپ کواس نے امام کا جانشین بنایا اگر چہ امام صاحب کی غیرموجودگی کی حسرت کسی طرح دل سے نہیں جاتی۔

آپ کے حلقہ درس کی برکتوں نے بھرہ کے اندرامام اعظم کے خلاف پھیلی ہوئی بدگمانیوں کا از الدکر دیا اورلوگ فقہ خفی سے قریب تر ہونے لیے۔

اجتهار

آمام زفرکوقدرت نے اجتہادی ملکہ ودیعت فرمایا تھا، چنانچ تقریباً کاراجتہادی مسئلوں میں منفرد ہیں۔فغد فقی میں ان کے مطابق فقے دیے جاتے ہیں۔ان مسائل کوعلامہ حموی نے ایک رسالے میں بیان کیا ہے۔ای طرح ابوزید دبوی نے اپنی کتاب ' تاسیس النظر' میں ایک باب میں فاص طور سے ان مسائل سے بحث کی ہے، جن میں امام زفر نے امام من صاحب سے اصولی یا فروی اختلاف کیا ہے۔ تمام تفصیلات علامہ زاہدالکوٹری نے امام زفر کی سوائے حیات میں بیان کی ہیں۔ آخر میں رقم طراز ہیں:

فأن كأن شأن المجتهد المطلق الانفراد بسائل في الاصول والفروع فها هو زفر له انفرادات في الناحيتين على ان الموافقة للامام في الراى في بعض مسائل الاصول والفروع عن علم بادلتها لا تعل بالاجتهاد البطلق اصلا.

الرجم ترمطل في شان بي م، كروه بعض اصولي اورفروى مسائل مين مفرد بون، تو دوتول حيثيتول سے امام زفر منفرد بين اور بعض اصولي يا فروى

مسائل میں ان کے دلائل وماخذ کی واقفیت کے ساتھ امام صاحب کی ہمنوائی کرنا بھی اجتہاد مطلق میں کئے نہیں۔

صاحبین کی برنسبت آپ میں تصنیف وتالیف کا ذوق کم تھا،اس لیے ان کے علمی مشاہدات اور فقہی اقوال وآ ٹار محفوظ ندرہ سکے۔اسی بنیاد پر ائمہ احناف میں جوشہرت صاحبین کو کی وہ آپ کے حصے میں نہیں آئی۔مناقب کردری میں ہے:

کان ذفر قلیل الکتابہ یحفظ بالسمع وحسن القیاس. امام زفر لکھتے بہت کم تھے، وہ جو کھھ سنتے تھے، اسے حافظے میں محفوظ کر لیتے تھے۔ آپ نے فقہ میں کمال درک کے باوجود بھرہ کا عہدہ قضا قبول کرنے سے انکار کردیا۔

#### (۴) عا فیدین برز بدرضی الله عند ۱۸۰

عافیہ بن یزید بن قیس اودی کوئی کوفہ کے رہنے والے تھے، بڑے صاحب علم فقیہ، صاحب والش محدث اور صدوق تھے۔ امام اعظم کے ارشد تلا فدہ میں ہیں۔ آپ کی فہانت، طباعی اور علمی بصیرت پر امام اعظم کو ناز تھا۔ تدوین فقہ کی مجلس کے رکن رکین تھے۔ جس مجلس میں آپ موجود نہ ہوتے ، دیگر ارکان کی بحث و تحیص کے باوجود بھی مسئلہ قلم بندنہ کیا جاتا، جب عافیہ آ جاتے اور ان کی رائے بھی سامنے آ جاتی ، تو پھر فیصلہ صبط تحریر میں لایا جاتا۔ اسحاق بن ابر اہیم کا بیان ہے:

کان اصحاب ابی حنیفة یخوضون معه فی المسئلة فاذالم یحضر عافیة قال ابوحنیفة لاترفعوا المسئلة حتی یحضر عافیة فاذاحضر عافیة ووافقهم قال اثبتوها (الجوابرالمهیئن ۱۷۲) ابومنیفه کافیه کامیاب ان کے ساتھ مسئلہ میں غوروفکر کرتے تھے، جب عافیہ مجلس میں عاضر نہ ہوتے ، تو ابومنیفه فرماتے مسئلے کو آخری شکل نہ دو ، جب

تک عافیہ نہ آجا کیں ، جب عافیہ آجائے اور وہ لوگوں کی موافقت کرتے ، تو امام صاحب فرمائے ،مسئلے کولکھ لو۔

امام اعظم کے بوتے اساعیل فرماتے ہیں: امام صاحب کے حلقہ درس میں بارہ اصحاب کودوسرے ارکان پرفضیلت حاصل تھی ،انہیں میں عافیہ بھی تھے۔

عاصم بن بوسف کا بیان ہے: امام اعظم جیسی مجلس علم اور کسی کی نہیں تھی ، آپ کے اصحاب میں جیار کو ارشد تلا فدہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ زفر ، ابو بوسف ، عافیہ اور اسد بن عمرو۔ (مناقب ج۲ص۲۲)

## (۵) عبراللد بن مبارك رض الله عند ١١ الصلاام

ابوعبدالرحمٰن عبدالله بن مبارک مرومیں پیدا ہوئے۔آپ کا خاندان برداخوش حال تھا، ناز وقع میں پرورش پائی۔ جب س شعور کو پہنچے، تو تخصیل علم کی طرف متوجہ ہوئے، استدائی تعلیم مرومیں حاصل کی، پھر طلب علم کے شوق میں اسلامی بلاد وامصار کے سفر کیے۔ تلاش وجتو ہے مکم کا بے پایاں فوق اور مالی فراغت نے عبداللہ کوتمام برئے اسلامی شہروں کے شیوخ سے تحصیل علم کا موقع فراہم کیا۔ چنا نچھا حمد بن عنبل کہتے ہیں: شہروں کے شیوخ سے تحصیل علم کا موقع فراہم کیا۔ چنا نچھا حمد بن عنبل کہتے ہیں: الد یکن فی ذهان ابن الدبار ک اطلب للعلم منه (تذکرہ جام ۲۵۲۷)

لمدیکن فی زمان ابن المبارك اطلب للعلم منه (تذره جام ۱۹۸۳) عبدالله بن مبارک کزمان بین ان سے زیاده علم طلب کرنے والانه تقار ابواسامه کابیان ہے:

مارايت رجلا اطلب للعلم في الآفاق من ابن الببارك.

میں نے دنیامیں ابن مبارک سے زیادہ علم طلب کرنے والانہیں دیکھا۔

این مبارک خود ارشادفر ماتے ہیں میں نے جار ہزار شیوخ واسا تذہ سے فیض میں در میں میں میں در اس میں میں اس کے جار ہزار شیوخ واسا تذہ سے فیض

الثمایا اوران میں ایک ہزار سے روایت کی۔

البيخليمي اسفاركے دوران وہ كوفہ بھى آئے اور امام اعظم كے حلقہ درس كواختيار

کیا۔ انہوں نے اگر چہ جار ہزارعا اومشاکے سے کسب علم کیا ،کیکن ان میں سب سے زیادہ امام اعظم اور سفیان توری سے متاثر ہوئے ، وہ خود فر ماتے ہیں:

لولاً أن الله تعالى أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس.

اگر اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ اور سفیان توری کے ذریعے میری دستگیری نہ کی ہوتی ، تو میں بھی ایک عام آ دمی سے بردھ کرنہ ہوتا۔

علم فضل

ابن مبارک نے اپنے عہد کے بڑے بڑے محد ثین وفقہا سے اسلامی علوم وفنون حاصل کیے اور اپنے دامن کمال کو حدیث وفقہ شعروا دب، نحوولفت کے در وجواہر سے محرلیا۔ امیر المونین فی الحدیث کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے علمی وروحانی کمالات کا اعتراف اس طرح کیا گیا ہے۔

عبداللد بن مبارك فقيه، عالم، عابد، زابد، شيخ، بها دراور شاعر تص

﴿ نُووى: عبدالله بن مبارك كى امامت وجلالت پرسب كا اتفاق ہے، وہ تمام چیزوں میں امام بیضان کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی اور ان كی صحبت میں بخشش كی توقع كی جاتی تھی ( تہذیب الاسماء ج اص ۳۸۵ )

عبدالله بن مبارک نے حدیث، فقہ بحو، لغت ، شعر، فصاحت، زہد، ورع،

#### حديث

یوں تو ابن مبارک جملہ علوم وفنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے، کیکن آپ کا خاص میدان علم حدیث تھا، جس کی تخصیل کے لیے انہوں نے دور دراز شہروں اور ملکوں کا سفر کیا تھا۔ قوت حفظ وضبط کا بیرعالم تھا، کہ جو با تیں سنتے یا دہوجا تیں۔

آپ ہر کس ونا کس سے حدیث کی روایت نہ کرتے اور نہ ہر مخض سے روایت قبول کرتے ،روایت لینے اور نقل کرنے میں حد درجہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔

علم حدیث ہے اتنا شغف تھا، کہ بوری بوری رات اس کی نقل دصبط ہیں صرف کردیے اور بسااوقات پورے پورے دن گھرسے باہر نہ نکلتے کسی نے کہا، آپ کو تنہا کی ہیں وحشت نہیں ہوتی ، فرمایا وحشت کی کیا بات ہے، جب کہ جھے اس تنہا کی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہے شرف صحبت کی دولت نصیب ہوتی۔ (تذکرة الحفاظ جامیم میں)

آپ کی جلالت فی الحدیث کے بارے میں انکرن کا اعتراف ہے:

ہم مجل جی نہ ثقة ثبت فی الحدیث رجل صالح و کان جامعا للعلم (تہذیب بہدیں۔ ۳۳۷)

عبدالله بن مبارک مدیث میں نقد ، ثبت نظے ، نیک آدی اور جامع علم نظے۔

اللہ ابن حبان اللہ کان فید خصال لم تجتمع فی احد من اهل العلم فی ذماند فی الارض کلها (اینا)

عبداللہ بن مبارک کے اندرائی خصلتیں تھیں جوان کے زمانے میں دنیا کے سی اور عالم کے اندر نہیں یائی جاتی تھیں۔ آپ نے کہیں ایک جگہ حلقہ درس قائم نہیں کیا، کین آپ کی عالمانہ شخصیت اتنی پرکشش تھی، کہ جہاں جاتے طالبان علم نبوت آپ کے گردجمع ہوجاتے۔اسی لیے آپ کے بکثرت شاگردہوئے۔حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

حدث عنه خلق لايحصون من أهل الاقاليم.

ممالک اسلامیہ کے اشنے لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی جن کا شارمکن ہیں۔

فقه

ابن مبارک امیر المونین فی الحدیث ہونے کے باوجود فقہ میں بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے۔امام اعظم کےارشد تلمیذ تھے اور فقہ ان ہی کی بارگاہ سے حاصل کی تھی۔علمانے آپ کے تفقہ کا اعتراف کیا ہے، ایک بارامام مالک کی مجلس میں پہنچے تو انہوں نے تعظیم و تکریم کی اور جب واپس ہوئے تو امام صاحب نے حاضرین سے کہا:

هذا ابن السارك فقيه خراسان

میخراسان کے فقیہ ابن مبارک ہیں۔

ابن شاس کہتے ہیں: میں نے سب سے بڑے فقیہ کودیکھا اور سب سے بڑے تھے کوبھی اور سب سے زیادہ قوی حافظ رکھنے والے کوبھی ،سب سے بڑے فقیہ ابن مبارک ہیں۔

آپ نے متعدد کتابیں بھی تکھیں، کتاب اسنن، کتاب النفیر، کتاب الثاریخ، کتاب الثاریخ، کتاب الثاریخ، کتاب الثاریخ، کتاب الزم والرقائق۔

#### (٢) حسن بن زيا درض الله عنوم ١٠٠٠ جير

حسن بن زیادلولوی کوفی ،کوفہ کے باشندے عظیم فقیداور محدث تنصامام اعظم کے محصوص تلاندہ میں شار کیے جاتے ہیں اور آپ کی مجلس تدوین فقہ کے اہم رکن

مصے مجلس میں سوالات سب سے پہلے آپ ہی پیش کرتے میں الائم مرضی نے فرمایا

الحسن بن زیاد المقدم فی السوال والتقریع (الجوابرالمعید مهرا) حسن بن زیاد سوال الله الله الدوریافت کرنے میں مقدم منظے۔

اپن جودت طبع اور نظر وقکر کی بدولت وہ بڑے نادر سوالات پیش کیا کرتے سے لوگ آپ کے ان سوالوں سے پریشان ہوجاتے کی بن صالح کا بیان ہے: ایک مرتبہ آپ قاضی ابو یوسف کی درسگاہ میں پہنچہ، قاضی صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم لوگ ان سے فورا سوالات شروع کر دینا اگر انہوں نے سوالات پوچھنا شروع کر دینا اگر انہوں نے سوالات پوچھنا شروع کر دینا اگر انہوں اے سوالات پوچھنا شروع کر دینا اگر انہوں اے سوالات پوچھنا شروع کر دینا اگر انہوں اسے سوالات بوچھنا شروع کر دینا اگر انہوں اسے سوالات ہو چھنا شروع میں آتے ہی سلام کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک سوال کر دیا۔ راوی کا بیان ہے:

فقد رايت ابايوسف يلوي وجهه الى هذا الجأنب مرة والى هذا الجانب مرة من كثرة ادخالات الحسن عليه ورجوعه من جواب الى جواب.

میں نے ابو بوسف کو دیکھا، کہ انہوں نے حسن کے اشکالات اور سوال وجواب کی کثرت کی بنا پرادھرادھرد کھنا شروع کردیا۔

مصن بن زیاد رحمة الدعلیہ نے اپنے اوقات کو مختلف حصول میں تقیم کرر کھاتھا،

آپ فجر کی نماز سے فراغت کے بعد زوال کے وقت تک فروی مسائل میں غور وفکر کرتے سے، پھر گھر تشریف لاتے اور ظہر کی نماز تک گھر یلو امور سرانجام دیتے، ظہر کی نماز اکرنے کے بعد عصر تک کا وقت ملاقاتیوں سے ملنے کے لیے مخصوص تھا،عصر سے مخرب تک آپ اصول مسائل میں اپنے اصحاب کے ساتھ بحث ومناظرہ میں مشغول مخرب تک آپ اصول مسائل میں اپنے اصحاب کے ساتھ بحث ومناظرہ میں مشغول رہتے ، مغرب پڑھ کرگھر تشریف لے آتے ، کچھ دیر بعد واپس آتے اور عشا کی نماز تک بیجیدہ ترین مسائل پر بحث ومباحثہ کا سلسلہ جاری رکھتے ،عشا کی اوا گھی کے بعد رات بیجیدہ ترین مسائل پر بحث ومباحثہ کا سلسلہ جاری رکھتے ،عشا کی اوا گھی کے بعد رات بیجیدہ ترین مسائل پر بحث ومباحثہ کا سلسلہ جاری رکھتے ،عشا کی اوا گھی کے بعد رات

آپ کے علمی انہاک کا رہ عالم ہوتا، کہ کھانے پینے اور وضو کے وقت بھی فقہی مسائل بیان کرتے رہتے تھے۔ ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

کان له جاریة اذااشتغل بالطعام اوالوضوء اوبغیر ذلك تقر أ علیه السائل حتی یفرغ من حاجته (اثرارالجنیه نی اساءالحفیه ۱۲۵) آپ كی ایک باندی هی ، جب آپ كهانی ، وضویا کسی اور كام میس مصروف بوت ، وه آپ سے مسائل پوچهتی ، یہاں تک كه آپ این ضرورت سے فارغ موتے ۔

بورى بورى رات جاگ كرعلى تحقيق مين بسر كروية \_خودفر مات بين:

مكثت اربعين سنة لاابيت الاوالسراج بين يدى.

جالیس برس سے ساری رات چراغ میر ہے سامنے جاتار ہتا ہے۔ آپ کی فقہی جلالت کا اعتراف بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ آپ

المريكي بن آدم: - مارايت افقه من الحسن بن زياد

(الجوابرالمصيئة ص ١٢٤)

میں نے حسن بن زیاد سے بروافقیہ بیس دیکھا۔

تمر بن حدارے جب لوگول نے پوچھا، کہ حسن بن زیاد بڑے فقیہ ہیں یا محد بن حسن تو انہوں نے کہا، کہ بخداہیں نے حسن تو ایداد یکھا ہے کہ جب وہ محد بن حسن تو انہوں نے کہا، کہ بخداہیں نے حسن بن زیاد کوابیاد یکھا ہے کہ جب وہ محد بن حسن سے کوئی سوال کرتے تو یہاں تک ان کومضطرب کردیتے تھے، کہ رونے کے قریب موجاتے تھے۔ (مدائق الحدیہ م ۱۲۳)

سواھیں مفص بن غیاث کے انقال کے بعد کوفہ کے قاضی بنائے گئے تو تمام تر فقہی صلاحیتوں کے باوجود میرمنصب ان کے لیے سازگار ثابت نہ ہوسکا اور آپ نے استعفاد ہے دما۔

امام اعظم کی کتاب المجر دکی آپ نے روایت کی اس کے علاوہ یہ کتابیں تصنیف کیں۔

كتاب ادب القاضى، كتاب الخصال، كتاب معانى الايمان، كتاب النفقات، كتاب النفقات، كتاب النفقات، كتاب الغراج، كتاب الفرائض، كتاب الوصايا، كتاب الا مالى ـ

فقہ میں کمال کے باوصف احادیث نبویہ کے بڑے حافظ تنھے، جن کی فقہا کو ضرورت ہوتی تھی ،انہوں نےخودفر مایا

سبعت ابن جريج اثنى عشر الف حديث يحتاج اليه الفقهاء (اثمار الجنية ص١٢٥)

میں نے ابن جرتج سے بارہ ہزارالی حدیثیں سنیں ، فقہاجن کے مختاح ہیں۔ حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ تھے، حدور جنبع سنت تھے۔

## (2) امام حفص بن غياث رضى الله عند يالها الاواله

ابوعر حفص بن غیاث کوفہ میں پیدا ہوئے، جہاں کا ذرہ ذرہ علم کی تابانیوں سے جگھار ہاتھا، آپ نے فطری استعداد کے ساتھ مختصیل علم کے کو ہے میں قدم رکھا اور مشاہیرعلم کی بارگا ہوں سے علم ونن کی تحصیل کی۔

اینے عہد کے مقتدر شیوخ سے کسب علم نے حفص کے علمی در ہے کو بہت اونچا کردیا تھا۔ خاص طور سے حدیث وفقہ میں ان کا پایدکا فی بلند تھا ، ان کی ثقابت اور جلالت فی الحدیث کا اعتراف ائر فن نے اس طرح کیا ہے۔

الم محل: ـ ثقة فقيد مامون (تنيب البديب ٢٥٨٥)

حفص تقد، فقید، مامون تھے۔ جمہ یکی بن سعید: ۔ اوثق اصحاب الاعدش (اینا)

حفص اعمش کے شاگردوں میں سب سے زیادہ تقدیق۔

النيمير: ـ كان حفص اعلم بالحديث من ابن ادريس.

(الينا)

حفص، ابن ادریس سے برے عالم حدیث تھے۔

ملا ابوحاتم : - حفص اتقن واحفظ من ابی خالد الاحمر . (اینا) حفص ابوغالدالاحمرے زیادہ مقن اور بڑے حافظ ہیں۔

الن عد: . كان ثقة مامونا كثير الحديث (اينا)

حفص، ثقنه، مامون اور کثیر الحدیث تنے۔

الن معین: کان حفص بن غیاث صاحب حدیث له معرفة (اینا)

حفص بن غیاث محدث تضاورانہیں اس میں پوری مہارت حاصل تھی۔ ابن معین ، ابن خراش اور نسائی نے آپ کو ثقة قرار دیا ہے۔ (ابینا) حضرت حفص کو ہزاروں حدیثیں از برخیس ، ان کاعلمی پایدان کے شیوخ سے بھی بلند تھا۔خطیب بغدادی لکھتے ہیں:

كأن حفص كثير الحديث حافظاً له ثبتاً فيه وكان ايضاً مقدماً على المشائخ الذين سبع منهم الحديث.

(تاریخ بغدادج ۸ص۱۹۳)

حفص بن غیاث کثیر الحدیث ، حافظ اور ثفته نظے ، یہاں تک کہوہ اپنے شیوخ سے ، بھی بلندمر تبدینے ۔ بھی بلندمر تبدینے۔

انہوں نے علم کی اشاعت میں بڑی فیاضی سے کام لیا اور سخاوت کا بیکر نتھے، اپنے اصحاب کو کھانا کھلاتے۔ ابوجعفر مسندی کا بیان ہے:

کان حفص بن غیاث من اسخی العرب وکان یقول من لم یاکل من طعامی لا احدثه واذاکان یوم ضیافته لایبقی راس فی الرواسین (تذکره جام ۱۲۷۳)

حفص تمام عربوں سے زیادہ سخی تھے،فرمایا کرتے تھے،جو میراکھانا

نہیں کھائے گا میں اسے حدیث نہیں پڑھاؤں گا جب وہ دعوت کرتے ،تو رواسیوں کے محلے میں ایک آ دمی ہیجھے ندر ہتا۔

آپ کا حافظ بہت قوی تھا، ہزاروں حدیثیں سند کے ساتھ حافظے میں محفوظ تھیں اورا پنے تلاندہ کو کتاب کے بغیر درس دیا کرتے تھے۔

ابن معین کہتے ہیں:

جميع ماحدث به حفص ببغداد وبالكوفة فمن حفظه لم يحرج كتابا كتبوا عنه ثلاثة آلاف واربعة آلاف حديث من حفظه.

بغداداور کوفہ میں حفص نے جننی حدیثیں روایت کیں،سب صرف اپنے حافظہ سے بغیر کتاب کے بیان کیں،لوگوں نے اس طرح ان سے تین یا جا فظہ سے بغیر کتاب کے بیان کیں،لوگوں نے اس طرح ان سے تین یا جیار ہزار حدیثیں کھیں۔(تذکرۃ الحفاظ جاس ۲۷۳)

آپ کا حلقہ درس بہت وسیع تھا، جس میں طالبان علوم بڑی تعداد میں شریک

ہوتے۔

فقهوقضا

حفص صدیث کی طرح فقد میں بھی کامل درک رکھتے ہتھے۔ بی کہتے ہیں:

ثبت فقيه البدان (تهذيب ٢٥٩٥٥)

ان کی فقہی بھیرت کی بنا پر ہارون رشید نے کے کاچے میں بغداد کے عہدہ قضا پر سرفراز کیا، وہ بڑی شان کے ساتھ قرآن وحدیث اور دلائل ونظائر کی بنیاد پر مقدمات کے بالگ فیصلے فرمایا کرتے، اس سلسلے میں کسی عہدہ ومنصب، دولت وثروت اور اثر ورسوخ کی ذرا بھی پروانہ کرتے۔ ان کے فیصلوں کو بڑی قدر ومنزلت کی نظر سے دیکھا جاتا۔

قاضی حفص نے ایک قرض دار مجوس سردار کے مقدمہ میں دلائل وشواہدی بناپراس

کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ ۲۹ رہزار کے اس قرض کا پچھتعلق ام جعفر سے بھی تھا، چنا نچہ اس نے خلیفہ پر دہا و ڈالنا شروع کیا، کہ وہ قاضی حفص کو معزول کر دیں، لیکن ہارون رشید اس نے خلیفہ پر دہا و ڈالنا شروع کیا، کہ وہ اس بے لاگ فیصلہ سے اس قدرخوش ہوا، کہ اس اس کے لیے کئی طرح تیار نہ ہوا، کہ اس بے لاگ فیصلہ سے اس قدرخوش ہوا، کہ اس نے حفص بن غیاث کو ۱۳۰۰ ہزار درہم دینے کا تھم دیا۔ لیکن بعد میں جب ام جعفر کا دباؤ بڑھا، تو ہارون نے قاضی حفص کو بغداد کے بجائے کوفہ کا قاضی بنادیا، جہاں وہ ۱۳ ارسال سے اس منصب کی فرمہ داری پوری دیا نت کے ساتھ انجام دیتے رہے۔

وہ تقریباً ۱۵ ارسال منصب قضا پر فائز رہے، اس پوری مدت میں جرائ، غیر جانبداری، حق گوئی و بے باکی کے ساتھ زیر ساعت تفیوں کا منصفانہ فیصلہ صادر فرمایا کرتے تھے۔ وہ اپنے فیصلوں میں کسی سم کا دباؤ قبول نہ کرتے، پوری تحقیق اور بصیرت کے ساتھ حق فیصلہ دیتے۔ انہوں نے عہدہ قضا کی تمام تر ذمہ داریوں کو حسن وخوبی کے ساتھ پوراکیا۔ علما و محققین ہے آپ کی حیثیت قضا اور برحق فیصلوں کا اعتراف کیا ساتھ بوراکیا۔ علما و محققین ہے آپ کی حیثیت قضا اور برحق فیصلوں کا اعتراف کیا ہے۔ چنا نچہ و کیے بن الجراح سے کسی بات کا سوال کیا جاتا ، تو فرماتے:

اذهبوا الى قاضينا فسئلوه

ہمار ہے قاضی حفص کے پاس جا وَاوران ہے بوجھو۔

كهاجاتاب بحتم القضاء بحفص حفص يرقضا كاخاتمه موكيا\_ (اينا)

## (٨) مسعر بن كرام رضي الله عنهم ١٥٥ م

ابوسلمه مسعر بن كدام جليل القدر تنع تا بعين ميں تنے، وہ علم وورع كا مجمع البحرين عنے، يعلىٰ بن مرہ كہتے ہيں كہ مسعر كى ذات علم اور ورع دونوں كى جامع تقى۔ مشام كہتے ہيں كہ مسعر كى ذات علم اور ايوب سے افضل ہمارے يہاں كوئى نہيں بشام كہتے ہيں كہ عراقيوں ميں مسعر اور ايوب سے افضل ہمارے يہاں كوئى نہيں

آپ نے ابتدا میں بڑے بڑے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا اور اس علم

میں ذروہ کمال تک پنچے،آپ کی ثقابت وعدالت پرسب کا اتفاق تھا، اختلاف کی صورت میں لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے،سفیان توری کا بیان ہے: جب ہم لوگوں میں حدیث کی کسی چیز کے بارے اختلاف ہوتا تھا، تو مسعر سے پوچھتے سے۔ابراہیم بن سعد کہتے تھے: جب سفیان اور شعبہ میں کسی حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا تو میزان یعنی مسعر کے یاس جاتے تھے۔

اس جلالت علمی کے باوجودروایت حدیث میں بڑے مختاط واقع ہوئے تھے۔ ابتدامیں آپ امام اعظم کے حاسدین میں تھے اور ان کے عیوب شار کراتے تھے، آپ کا حلقہ درس علا حدہ قائم ہوتا ،کیکن ایک بارامام اعظم کی خدمت میں آئے ،تو آپ کا زہروتقو کی دیکھ کرسخت نادم ہوئے ، چنانچے معتقد ہو کرصحبت اختیار کرلی اور فقہ میں استفادہ

سلیم بن سالم کا بیان ہے ہم امام مسر بن کدام کے درس میں بیٹے ہوئے تھے، ہم ان سے سوال کرتے تو امام اعظم کے اقوال سے بات شروع کرتے، ایک شخص نے کہا، ہم آپ سے اللہ اور رسول کی بات یو چھتے ہیں، تو آپ بدعتوں کی بات شروع کردیتے ہیں۔ امام مسعر اس شخص سے بہت ناراض ہوئے اور فرمایا تہماری اس بودہ بات کا جواب صرف یہ ہے کہتم میری مجلس سے اٹھ کر چلے جا کا تہمیں معلوم نہیں کہ امام اعظم کا چھوٹا شاگر درجے کے ایام میں خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہوجائے تو ساری و نیا کے علما سے سنتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا ما تگ کرتا ہوجائے اللہ ایس تیرا قرب چا ہتا ہوں اور اس کے لیے امام اعظم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔

آپ کوفہ کے صاحب افتا فقہا کی جماعت میں شامل ہتھ۔ آپ فقہ میں امام اعظم کے تلمیذومقلد تضاور فقہ خفی پرفتو کی دیتے ہتھے۔

عبداللد بن مبارک نے کہا: میں نے مسعر کوامام اعظم سے سوال کرتے ہوئے اور

استفاده كرتے ہوئے ديكھا۔

آپ بوے عابدوزامداور متقی تھے۔

## (٩) وكيع بن الجراح رض الشعنه والصلاعوا

ابوسفیان وکیع بن الجراح کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدکوفہ کے بیت المال کے گراں متھے۔ کوفہ علم وفن کا مرکز تھا۔ وکیع نے وہیں تعلیم کا آغاز کیا اور اپنی فطری صلاحیت علم کو بروئے کارلانے میں ذرا بھی کوتا ہی نہیں گی۔

قدرت نے انہیں حفظ وذکاوت کی غیر معمولی قوت عطافر مالی تھی، ان کی ذکاوت وفطانت کے جو ہر بجین ہی سے کھلنے گئے تھے، زمانہ طالب علمی میں ایک حدیث سی شخ سے سی تھی، وہ عمر بھران کے حافظے میں محفوظ رہی۔ قاسم جرمی کا بیان ہے:

کان سفیان یدعووکیعا وهو غلام فیقول ای شی سبعته فیقول حدثنی فلان کذا قال وسفیان یتبسم ویتعجب من حفظه (تنیباتهدیبهااس)

سفیان توری اپ شاگردوکیج کود کی کر بوچے، جب کدابھی وہ بیجے تھے، تم نے کون سی حدیث کی جہوسے کون سی حدیث کی ہے، وہ بوری سند کے ساتھ اس کو بیان کردیئے، کہ جھ سے فلاں شخص نے اس طرح حدیث روایت کی ہے۔ سفیان توری اپ شاگرد کی اس حاضر دماغی کود کی کھر مسکراتے اور تعجب وجیرت کا اظہار کرتے۔

وکیج اپنی قوت حفظ کے بارے میں کہتے ہیں: میں نے گزشتہ پندرہ سال کے عرصہ میں سوائے ایک دن کے بھی کتاب کھول کرنہیں دیکھی اوراس ایک مرتبہ میں مجھی سرمری طورسے دیکھا اور دیکھے کر کتاب کواس کی جگہ رکھ دیا۔

(تاریخ بغدادج ۱۳۵۳)

زمانه طالب علمي مين دوران درس بهي حديثين قلم بندنېين كين، بلكه كهرآ كرلكها

کرتے تھے۔خودفر ماتے ہیں: میں نے سفیان توری کے درس کے وقت بھی حدیث ہیں لکھی، بلکہ اس کود ماغ میں محفوظ کر لیتا، بھر گھروا پس آ کرلکھتا تھا۔ علی بن حشرم کا بیان ہے:

رايت وكيعا ومارايت بيدة كتابا قط انها هو يحفظه فسالته عن دواء الحفظ فقال ترك المعاصى ماجربت مثله للحفظ

(تهذیب التبذیب جااس۱۱۳)

(تاریخ بخدادج سواص ۱۲۹)

میں نے امام وکیج کے ہاتھ میں بھی کوئی کتاب نہیں دیکھی، وہ صرف اپنے حافظہ سے درس دیا کرتے تھے، ان کی جیرت انگیز قوت حفظ وضبط دیکھے کر میں نے ان سے ایسی دوالوچھی، جس سے حافظہ قوی ہوجائے، انہوں نے فرمایا، اجتناب معاصی سے بردھ کرقوت حافظہ کے لیے کوئی چیز میرے تجربہ میں نہیں آئی۔

حضرت وکیع نے اپنی بے بناہ قوت حفظ اور ڈہانت وذکاوت سے کام لے کرا پیغ عہد کے تمام کے کرا پیغ عہد کے تمام کے کرا پیغ عہد کے تمام محدثین وفقہا کے خزائن علم وفقہ سے استفادہ کیا اور اس سلسلہ میں رحلت وسفر کی مشقتیں برداشت کیں۔

ہے جذبہ تحصیل علم اور سعی بلیغ نے وکیج کوعلم ون کے استے او نیج مقام تک پہنچادیا، کہ دنیاان کوامام اسلمین، احداثمۃ الاسلام اور محدث عراق کے خطابات سے یا و کرنے لگی۔ تحصیل علم کی ابتدائی میں بعض شیوخ نے آپ کے شاندار سنقبل کی خبر دے دکتی ۔ امام اعمش نے آپ کا نام پوچھنے کے بعد فر مایا ''ما احسب الا سیکون لك دی تھی ۔ امام اعمش نے آپ کا نام پوچھنے کے بعد فر مایا ''ما احسب الا سیکون لك نبا ''میراخیال ہے کہ تہمار استقبل شاندار ہوگا۔ سفیان توری نے آپ کی آئھوں میں دیکھ کرلوگوں سے کہا ''تو ون ھذا الو واسی لایموت حتی یکون له نبا ''تم لوگ اس داک کو د کھے رہے ہوموت سے پہلے اس کی بردی منزلت ہوجائے گی۔ اس روای کو د کھے رہے ہوموت سے پہلے اس کی بردی منزلت ہوجائے گی۔

for More Books Click This Link https://www.facebook.com/MadniLibrary

حلقه درس اور فضيلت علم

امام وکیج نے حضرت سفیان توری کے بعدان کے جانشین کی حیثیت سے درس دینا شروع کیا۔ بچی بن بمان کہتے ہیں: جب امام سفیان توری کا وصال ہوا تو وکیج ان کی جگہ مندنشیں ہوئے۔

جلد ہی آپ کے درس کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی اور مختلف ملکوں اور شہروں کے طالبان علم کوفہ آکر حلقہ درس میں شامل ہونے گئے، کوفہ ہی نہیں بلکہ وہ جس مقام پر پہنچنے شائفین علم کا از دحام ہوجاتا اور وسیع حلقہ درس قائم ہوجاتا تھا۔ آپ کے حلقہ درس کے سامنے دوسرے تمام حلقہائے درس ویران ہوجاتے تھے۔

امام وکیعے نے علم حدیث میں جو دستگاہ ہم پہنچائی تھی ،اس کا اعتراف ان کے معاصر محدثین اور بعد کے علمائے ن نے بڑی کشادہ دلی سے کیا ہے۔

مراحم المرین منبل: "مسارایت او عسی للعلم من و کیع و الااحفظ منه "میس نے وکیع سے براعلم کاظرف (جمع کرنے والا)اوران سے براحافظ بیں دیکھا۔

(تهذیب التهذیب جااص ۱۱۰)

این محین: "مارایت احفظ منه و کیع فی زمانه کالاوزاعی فی زمانه کالاوزاعی فی زمانه کالاوزاعی فی زمانه مین ایسے بی متازید خص زمانه بی ایسے بی متازید میں ایسے بی متازید میں ایسے بی متازید میں مین درایناس ۱۱۱۱)

فقه

صدیث کے ساتھ امام وکیج فقہ میں بھی کمال رکھتے تھے، وہ امام اعظم کے شاگر و تھے، انہیں کے مسلک پرفتوی دیا کرتے تھے۔ امام کی فرماتے ہیں:
مار ایت افضل منه یقوم اللیل ویسر دالصوم و یفتی بقول
ابی حنیفة ( تذکره ج اس ۱۸۲۲)

میں نے وکتے سے افضل کوئی آ دمی نہیں دیکھاوہ رات کو قیام کرتے ، دن کو روزہ رکھتے اور ابو صنیفہ کے قول پر فنوی دیتے ہتھے۔

یجاً بن معین فرماتے تنے ،امام وکتے ابو صنیفہ کے قول سے مطابق فتو کی دیتے تنے اور اس فرا مام میں احد میں میں کافی ساع میں کہتھی میں در میں میں میں میں میں ا

انہوں نے امام صاحب سے کافی ساعت کی تھی۔ (تاریخ بغدادج ۱۰ میں ایم

وکیج امام اعظم کے شاگر داوران کے فقہی آرا کے بلغ اورامام صاحب کی اصابت رائے پرکامل یقین رکھتے تھے۔

آپ کی فقہی بھیرت و کیھ کر ہارون رشید نے کوفہ کے منصب فضا کی پیش کش کی بھرآپ نے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ (تذکرہ جاس۲۸۳)

تصانيف

امام وکیج نے درس وتر رئیس کے ساتھ تھنیف وتالیف کوچھی اپنامشغلہ بنایا تھا،امام احمد بن صبل فرمایا کرتے ہتھے۔وکیج کی تھنیف کردہ کتابوں کا بالالتزام مطالعہ کرو' علیکم بمصنفات و کیع' (تذکرہج اس ۱۸۸۳)

امام ابن جوزی نے تحریر فرمایا ''صنف التصانیف الکثیرة''انہوں نے بکثرت کتابیں تصنیف کیں۔ (مقة الصفوہ ج ۲ مس۱۲)

خیرالدین ذرکلی لکھتے ہیں 'له مصنف فی الفقه و السنن'' افسوں ہے کہ دوسرے اسلاف کی طرح حضرت وکیع کی مصنفات بھی صفحہ ہستی سے نابید ہوگئیں۔ آج ان کی دوکتابوں کے نام ملتے ہیں۔(۱) مصنف ابی سفیان (۲) کتاب اسنن۔

## (١٠) يزيد بن بارون رض الله عند ١١١٥ ما الصالان ع

کنیت ابوخالداسم گرامی پر بیدسلسله نسب بیر بیر بین بارون بن زاذان بن تابت - آب کا وطن واسط تھا۔ آبا واجداد بخارا کے رہنے والے تھے۔ قبیلہ سلم کے غلام تھے،اس لیے ملی کہلائے۔آپ کی ولا دت <u>الع</u>یس ہوئی اور زندگی کے بیشتر ایام یہیں بسر ہوئے۔

امام بزید نے اپنے وطن واسط میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھرطلب علم کا ذوق انہیں کشاں کشاں اسلامی بلا دوامصار کے علمی مرکز وں تک لا یا اورانہوں نے اپنے زمانہ کے اکابرتا بعین ومحدثین سے حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی۔

یزید بن ہارون نے غیر معمولی حافظ اور تخصیل علم کے بے بایاں ذوق کے ساتھ رحلت وسفر کی مشقتیں برداشت کر کے علاوشیوخ کی بارگاہوں سے اکتساب علم کیا تھا اور وہ علم کاظرف بن گئے متھے۔ انہوں نے دوسری صدی کے نصف آخر میں علم عمل کی ایسی شمع فروزال کی جس سے ہزاروں قلوب واذ ہان نے روشی حاصل کی اوران کی عظمت وجلالت کا سکتا میں جاتا ہوں جاتا ہوں کا درسگاہ حدیث وفقہ کی آ ماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ حدیث میں ان کی عظمت ورفعت کا اعتراف بردے بردے ائم فن نے کیا ہے۔

(تهذیب جااص ۳۲۱)

﴿ ابن مدینی: ' هو من المثقات ..... مارایت احفظ منه' 'وه ثقه شخے، پس نے ان سے بڑا حافظ کی کوئیس و یکھا۔ (اینام ۳۲۲)

الله المن حبان: "كان من خيار عباد الله تعالى ممن يحفظ حديثه 'وه الله تعالى ممن يحفظ حديثه 'وه الله كان بركزيده بندول من سه تقيم بن سه حديث من يادى جاتى بي (اينا) الله كان ثقة كثير الحديث ومعتراوركيرالحديث تقد

(الينا)

یزید بن مارون کوقدرت نے غیرمعمولی قوت حفظ وصبط سے سرفراز فرمایا تھا۔ علی بن مدین جیسے محدث نے فرمایا، میری نظر میں بزید بن مارون سے بڑھ کرکوئی حافظ عدیث بیں۔خودامام بزید احفظ اربعة وعشرین الف حدیث بالاسناد ولا فحر واحفظ للشامین عشرین الفا لا اسال عند (تذکره جام ۲۹۲) بین الفا لا اسال عند (تذکره جام ۲۹۲) بجه مع اسناد ۲۲۷ م بزار احادیث حفظ بین اوراس پرکوئی فخر نبین بیز مجھے شامی اسا تذہ کی بیس بزار حدیثین اس طرح یاد بین که مجھے ان کے متعلق بی کے یو چھے کی حاجت نبین ہے۔

فقه

یزید بن ہارون فقہ بیں بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے، کسی نے امام احمد سے بوچھا کیا ہارون فقیہ تھے؟ جواب دیا' نعم ماکان افطنہ و اذکاہ و افقہ، 'ہاں!ان سے زیادہ فیصن اور عقل و شعور والا میری نظر سے نہیں گزرا۔ سائل نے کہا،اچھا ابن علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا' 'کان لے فیقہ لا اعملہ انبی لم اخبرہ خبری بارون کی بست ہے۔ ( تہذیب نامی ہم کھاوان کی نسبت اتناعلم نہیں جننا کہ پزید بن ہارون کی نسبت ہے۔ ( تہذیب نامی سے)

یزید بن ہارون فقہ میں امام اعظم کے شاگر درشید سے اور فقہ فی کے برنغ کی حیثیت سے ان کوشہرت حاصل تھی۔ انہوں نے اس فقہ کو عام کرنے میں بردی جد و جہدی۔

ایک دن امام بزید بن ہارون رحمہ اللہ درس کے دوران امام اعظم کے ارشادات سنار ہے ہتے، کہ کسی نے کہا ہمیں حدیثیں سنا ہے اور لوگوں کی با تیں نہ کیجے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے احمق! بیرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تغییر ہے، معلوم ہوتا ہوتا تو تم ہے، کہ تہارا مقصد صرف حدیثیں سننا اور جمع کرنا ہے، اگر تہ ہیں علم حاصل کرنا ہوتا تو تم حدیث کی تغییر اور معانی معلوم کرتے اور امام اعظم ابوضیفہ کی کتابیں اور ان کے اقوال دیا۔ (مناقب للمونق ج منہ اس کے قوال دیا۔ (مناقب للمونق ج منہ اس کے قوال دیا۔ (مناقب للمونق ج منہ اس)

حضرت بزید بن ہارون ان عظیم فقہا ومحدثین میں ہے، جن کی علمی شان اور تمکنت کا سکہ دلول پر چلتا تھا۔ عوام ہوں یا خواص سب کے دل پران کے کمالات علمی کا رعب قائم تھا اور ان کی شخصیت سے خود خلیفہ مامون الرشید بھی مرعوب تھا۔ وہ یونانی منطق وفلسفہ کا دلدادہ تھا، جس کے اثر سے خاتی قرآن کا فتنہ رونما ہوا۔ مامون خود بھی قرآن کو مخلوق ما نتا تھا، گراس باطل عقیدے کی برملاتشہیراوراعلان سے بزید بن ہارون کی شخصیت مانع تھی۔

یجا بن اکتم کابیان ہے، ایک مرتبہ مامون نے ہم سے کہا، کو لا مسکسان یزید بن هارون کے وقار کا اندیشہ نہ ہوتا بن هارون کے وقار کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں قرآن کے قار کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں قرآن کے قار کا اظہار کر دیتا۔

یزید بن ہارون کامستفل حلقہ درس واسط میں قائم ہوتا تھا، جب وہ بغداد جاتے وہاں بھی شائفین علم ان کے گردجمع ہوکر درس حدیث لیتے۔ان کے حلقہ درس میں لوگوں کا از دحام ہوتا بھی بھی شرکا ہے درس کی تعدادستر ہزار تک پہنچ جاتی۔

# (۱۱) يكي بن زكريا بن الى زائده رضى الله عنه الهياس ١٨٢٨ه

اسم گرامی بیخی ،کنیت ابوسعید ،سلسله نسب سیه بیجی بن زکریا بن ابی زائده میمون بن فیروز جمدانی کوفی - والد کا نام زکریا تفا ،کیکن اینے دادا ابوز ائده کی نسبت سے مشہور بین -

محر بن مبشر سے ولاء کا تعلق رکھتے ہتھے۔ کوفہ میں ۱۲سے میں پیدا ہوئے۔ کوفہ اس زمانے میں علم ونن کا زبر دست مرکز تھا، جہاں کے چیپہ چیپہ سے سے علم ونضل کی شعاعیں پھوٹی تھیں، آپ کے والدحضرت زکر یا خود صاحب علم اور محدث ہے۔ یکی کوعلم کی مناسبت وراثت میں ملی تھی۔

یکی ایک محدث وفقیہ کے فرزند تھے،اس لیے ابتدائی سے اپنے والد کے زیر سایہ علمی ماحول میں پروان چڑھے۔ حضرت ذکریا اپنے فرزندکو بڑا عالم بنانا چاہتے تھے۔ یکی بن یونس کا بیان ہے: میں نے ذکریا بن ابی زائدہ کود یکھا کہ اپنے صغرین نیچے بیکی کومجالد بن سعید کی خدمت میں لے کرحاضر ہوئے۔ (تہذیب انہذیب جاام ۱۸۴)

انہوں نے فطری صلاحیت، والد کی تربیت اور کوفہ کی علمی فضاسے پورا پورا فا کدہ اٹھایا اورعلم فضل بیں اتنا کمال پیدا کیا کہ وفت کے ممتاز شیوخ بیں شار کیے جانے گئے۔
کی بن ابی زائدہ علم وفن میں امتیازی شان کے مالک تھے، حدیث ان کا خاص میدان تھا، اس باب میں ان کی رفعت و بلندی کا اعتراف بڑے بروے ائمہ حدیث نے کما ہے۔
کما ہے۔

المرحلی بن مرین درین درین بالکوفة بعد سفیان النوری اثبت منه بسانتهی البعلم الی یحیی بن ابی زائدة فی زمانه "سفیان توری کے بعد کوفه پس اس انتهی البعلم الی یحیی بن ابی زائدة فی زمانه "سفیان توری کے بعد کوفه پس ان (یکی) سے زیادہ پختہ کارکوئی نہیں تھا۔ یکی بن ابی زائدہ کے زمانہ بس علم ان پرختم ہوگیا ہے۔ (تذکرہ جاس ۲۲۷)

المحديث ثقة صدوق مي المعديث ثقة صدوق مي المعديث ثقة صدوق المستقيم الحديث ثقة صدوق المين المعديث ثقة المدين ثقة صدوق شخصـ (تهذي المبتديب جااص ١٨١١)

المام نسائي: " ثقة ثبت " وه تقداور شبت يقصد (اينا)

الوفالد: يُ كان جيد الاحد وواخذ عديث من جير تف\_

(تبذیب احتذیب جااص ۱۸۳)

ان عبیند نواندم علینا مثل ابن المبادك و بعیل بن ابی زائده و المده ابی زائده و با المدن ابی زائده و به الله بن ابی زائده و با الله بن مبارك اور يجی بن ابی زائده جبیا كوئی محدث بین آئے (اینا)

🖈 كل: "ثقة وهو جمع له الفقه والحديث وكان على قضاء البدائن ويعد من حفاظ الكوفيين للحديث متقنا ثبتا صاحب سنة ' بیچی معتبر ہیں اور ان کی حدیث وفقہ کو جمع کیا گیا ہے وہ مدائن کے قاضی تھے۔وہ کوفہ کے حفاظ حدیث میں شار کیے جاتے، متقن ، ثبت اورصاحب سنت تنصه (الينا)

یخی اینے زمانے میں اسناد کے سب سے برے مدار تھے علی بن مدینی کابیان ہے: اسناد كادار ومداريهلي زمانه ميس جير برركول برخفاء بجران كاعلم السيمختلف اصحاب كي طرف منتقل ہوا،جنہوں نے علم کی مختلف شاخوں میں کمال پیدا کیا، پھران سب کاعلم روبزرگوں برآ کرختم ہوگیا، ایک ابوسعید بیجی بن سعید جو بنوتمیم کے غلام تھے (م 191 جے) اور دوسرے برزگ یکی بن ذکر یا بن الی زائدہ ہیں۔ (تاریخ بندادج ۱۱س)

سیجی بن الی زائدہ محدثین کوفہ میں سب سے پہلے امام فن ہیں، جنہوں نے حدیث میں کتاب تصنیف کی ۔خطیب بغدادی سمعانی ،علامہ ابن حجر سب اس بات پر متفق ہیں''هو اول من صنف بالكوفة'' يكيٰ بہلے تحص ہیں،جنہوں نے كوف میں کتابیں تصنیف کیں۔ لیقوب بن شیبہ کہتے ہیں، یکی ثقة حسن الحدیث تھے لوگ کہتے ہیں وہ کوفہ کے اولین صاحب تصنیف بزرگ تنے۔ (تہذیب جاام ۱۸۲۰) آپ کا اندازتصنیف اس قدرمقبول ہوا، کہ دوسرے ائمہ فن نے ان کی تفسیر میں کتابیں تکھیں،حضرت وکیج نے اپنی کتابوں میں حضرت کیجی کی کتابوں کی پیروی کی ہے۔ جل کہتے ہیں: ''وکیع انبا صنف کتبه علی کتب يحييٰ بن ابي زائدة''(اينا)

امتدادزماندی وجہ سے ان کی کتابیں ناپید ہوچکی ہیں، ابن ندیم نے ان کی ایک کتاب کتاب اسنن کاذکر کیاہے۔

فقنه

حضرت کیجی حدیث کی طرح فقہ میں بھی کمال رکھتے تھے۔آپ امام اعظم کے شاگرد تھے، بکثرت آپ کی مجلس میں حاضری دیتے اور فقہ میں درک حاصل کیا۔ اس مسلک فقہ پر فتویٰ دیتے امام اعظم کی صحبت سے ان کے انداجتہاد واستنباط مسائل کی قوت بھی پیدا ہوگئ تھی۔ جلیل القدر محدث ہونے کے باوجود صرف عطار ہی نہ تھے، بلکہ طبیب بھی ہے۔

ایک بارامام عجل کے سامنے بیجیٰ بن الی زائدہ کا ذکر آیا،انہوں نے فر مایا،حضرت کیے کی کے سامنے بیجیٰ بن الی زائدہ کا ذکر آیا،انہوں نے فر مایا،حضرت کیے کے والدز کریا بن الی زائدہ ثفتہ بنے ،ان کے فرزند بیجیٰ بھی ثفتہ بیں اور بیدونوں باپ بیٹے ان اکابرامت میں سے ہیں جوحدیث وفقہ دونوں کے جامع بنے۔

(تاریخ بغدادیم اس۱۱۱)

حسن بن ثابت ایک بارحضرت یکی بن الی زائدہ سے ملاقات کرکے واپس ہوئے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ یکی بن الی زائدہ کے باس مہمان تھا۔

(تهذیب جااص۱۸۳)

آپ کو ہارون رشید نے مدائن کا قاضی بنایا تھا، جہاں جارسال تک فقہ حنفی کے مطابق مقد مات کے فیصلے کیے اور و ہیں انتقال فر مایا۔

### (۱۲) حماد بن الى حنيف رسى الله عنهم و عليه

ابواساعیل حضرت جماد، امام اعظم کے اکلوتے صاحبز ادیے علم وتفویٰ میں درجہ کمال پر فائز نتھے۔ حدیث وفقہ کی تعلیم والد بزرگوار سے حاصل کی تھی۔ آپ ان عظیم فقہا میں ہیں، جوامام اعظم کی مجلس تدوین فقہ کے رکن تھے۔ فقہ کے ساتھ حدیث وسنت کی کتابت میں بیطولی رکھتے تھے۔ تفقہ میں آپ کی عظمت کا انداز واس امر سے کیا جاسکتا ہے، کہ امام اعظم کی زندگی ہی میں فتوی دینے گئے تھے، فقہا آپ کوامام ابو یوسف جمہ بن

حسن، زفراور حسن بن زیاد کے زمرے میں شار کرتے ہیں۔ آپ بڑے زاہداور عبادت گزار خصے۔

سمعانی کہتے ہیں:حماد زہروعبادت، فقد وکتابت حدیث میں مشغول رہا کرتے

فعل بن دكين كابيان ہے: كه ايك مرتبه جمادكى گواہى كے سلسلے ميں قاضى شريك كے پاس تشريف كے پاس تشريف كے باتو انہول نے كہا اے جماد! آپ عفيف البطن (حرام كھانے سے بہتے والے) اور عفيف الفرج (حرام كارى سے بہتے والے) مسلمان اور نيك آدى بيں۔ (مناقب كردرى)

بشر بن ولیدنقل کرتے ہیں جماد بدند ہوں سے معاطعے میں بہت بخی کیا کرتے ہیں۔ ان کے دلائل کی نوڑ اور اتمام جمت کے سلسلے میں مشہور تھے۔ آپ کے دلائل کا جواب مخالفین کے مانے ہوئے متکلمین کے یاس بھی نہیں ہوتا تھا۔

قاسم بن معن کے بعد آپ کوف کا قاضی مقرر کیا گیا، پھر بغداد کاعہدہ قضا آپ کے سپر د
ہوا، آخر میں بھرہ کے قاضی مقرر ہوئے اور اپنے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ جب آپ پ
فالے کا حملہ ہوا، عہدے سے منتعفی ہوئے۔ جب جماد بھرہ کے عہدہ قضا سے الگ ہوئے تو یکیٰ
بن اکٹم رسم مشابعت کے طور پر ساتھ ہولیے ، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، لوگوں نے کہا، آپ ہمارے
مال اور جانوں سے بری الذمہ ہیں۔

آپ کی فہانت وتفوی پرخودام اعظم ابوحنیفہ کو بھی کامل اعتادتھا، چنانچے حسن بن قطبہ نے امام صاحب سے عرض کیا گیا،آپ نے امام صاحب سے عرض کیا گیا،آپ نے اتن بڑی وقی ایک ہزار ویناربطورامانت رکھوایا،امام صاحب سے عرض کیا گیا،آپ نے اتن بڑی وقی بطورامانت رکھ لی ہے۔ کیکن اس میں کئ قتم کے خطرات پوشیدہ ہیں،امام صاحب نے فرمایا" من کان مثل ابن حماد فی الورع فائلہ یقبل' جس کا بیٹا تماد جیسا پر ہیزگاروامین ہو اسے کوئی تروز بیں۔

جب امام اعظم كاانقال موارتوحس بن فخطبه تمادك بإس آئے اور امانت طلب



کی ، جماونے دروازہ کھولتے ہوئے کہا ، کہ آپ کی امانت آپ کے اپنے ہاتھ کے بندھے ہوئے کہا ، کہ آپ کی امانت آپ کے اپنے ہاتھ کے بندھے ہوئے کہا ، کہ آپ اسے لے جاسکتے ہیں۔ ہوئے کپڑے میں اس حالت میں موجود ہے ، آپ اسے لے جاسکتے ہیں۔ (مناقب کردری ، الجواہر المعیدی ص ۲۸۷)

آپ کے چارصاحبزادے نتھے۔اساعیل،ابوحیان،عمرادرعثان۔اساعیل بن حماد مامون کے زمانے میں بصرہ کے قاضی مقرر ہوئے تتھے۔

# فقه في كاشيوع

امام اعظم کی زندگی ہی میں اہل عراق کی اکثریت فقہ تفی پڑمل بیرا ہو چکی تھی ، آپ کی وفات کے نصف صدی گزرتے گزرتے فقہ حقی آپ کے تلامذہ اور تلامذہ کے شاگر دوں کے ذریعے باستنا ہے اندلس ساری مملکت اسلامیہ میں پھیل چکی تھی اور امام کے مقلدین کا ایک وسیع حلقه ہرجگہ پایا جانے لگاتھا۔بعض لوگوں کا خیال ہے، کہ فقہ حقٰی کی اینے بڑے بیانے براشاعت اس وجہ سے ہوئی، کہ امام اعظم کے شاگر دوں نے مند قضا پر بیٹھ کر فقہ حنى كے مطابق فیصلے كيے،اس طرح بالواسطہ حكومت وفت فقد حنفی كی اشاعت میں ممہ وومعاون موئى \_اگرابيانه موتاتو فقه حفى كادائره اس قدروسيع نه موتا، بدخيال ايك خيال خام ہے، فقد حقٰی کی جامعیت،اس کے شیوع میں معاون ہوئی،امام اعظم اور ان کے شا گردوں نے جس وسیع پیانے پر عبادات کے ساتھ معاملات، سیاسی وساجی مسائل اور شنط بیش آمده مباحث کواین تدوین سرگرمیون کامحور بنایا اور قندیم وجدید مسائل سے متعلق لاکھوں جزئیات فراہم کردیے،جو دیگر فقہا وجہتدین کے مستبط مسائل ہے کہیں زیادہ ہیں، جن میں ہرمسکلہ کاحل دین وشریعت کی روح کے ساتھ موجود ہے، یہی وجہ تھی، کہ وفتت کے فرمانروا فقہا ہے احناف کوعدالتوں کی ذمہداریاں دینے پرمجبور ہوئے تاریخ شاہر ب كرقضهائ تضاك عهدول سيحتى الامكان بيخ منظيء انهول في عدليه كمناصب کی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا اور نہ اس سلسلے میں امرا وخلفا کی دریوزہ گری کی ، بلکہ کومت وفت سلطنت کے وسیج کاروبار کو چلانے کے لیے جس جامع قانون کی ضرورت محسوس کررہی تھی ،است صرف فقہ تنی پورا کررہی تھی ،اس لیے بیکہنا کہ فقہ تنی حکومت کے

بل بوتے پر چھیلی تاریخ اورانصاف کاخون کرناہے۔

فقد حقی کے شیوع اور اس کے پھیلاؤ کا واحد سبب اس کی جامعیت ہے اور وہ جامعیت اس طور پر پیدا ہوئی، کہ امام اعظم ندصرف فقیہ وجہتد تھے، بلکہ ایک بڑے تاجر بھی تھے اور انہوں نے بسلسلہ تجارت مختلف علاقوں کا سفر بھی کیا تھا۔ تجارت اور اقتصادیات سے متعلق بہت ی پیش آمدہ پیچید گیوں اور نت نے مسائل کا انہیں اور اک تھا۔ نیز مرکز تدوین فقہ کوفہ بہت سے عربی ، تجمی قبائل کی آماجگاہ بناہوا تھا۔ شہر کوفہ عرب و تجم کے تدن کا سنگم تھا، جہاں ہرروز نے نے مسائل پیش آتے تھے، تدن کی وسعت نے ہزار ہانے مسئلوں کوجنم دے دیا تھا۔ عباسی دور کی ابتدا میں اس کا پھیلا و بہت زیادہ ہوگیا تھا اور لوگ نے پیش آمدہ مسائل میں اپنے شہروں کے علما سے رجوع کر رہے تھے۔ بلاخصوص کوفہ جو نے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کر تے، احمد بالحضوص کوفہ جو نے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرتے، احمد بالحضوص کوفہ جو نے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرتے، احمد بالحضوص کوفہ جو نے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرتے، احمد بالحضوص کوفہ جو نے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرتے، احمد بالحضوص کوفہ جو نے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابوحنیفہ کی طرف رجوع کرتے، احمد بالحضوص کوفہ جو نے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابوحنیفہ کی طرف رجوع کرتے، احمد بالحضوص کوفہ جو نے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابوحنیفہ کی طرف رجوع کرتے، احمد بالی مصری اس صورت حال کاؤ کران الفاظ میں کرتے ہیں:

ومن اسبأب التضخم ان المملكة الاسلامية اصبحت في صدر المولة العباسية بعيدة الاطراف تضم بين جوانبها امما مختلفة لكل امة عادات اجتباعية وعادات قانونية وطرق في المعاملات ولكل امة دين له تقاليد فلما دخلت هذه الامم في الاسلام واستقرت الامور في العهد العباسي وصبغت الامور كلها صبغة دينية عرضت هذه العادات والتقاليد على الاثبة فعرضت امور العراق على ابي حنيفة وامثاله وفيها العادات الفارسية والعادات النبطية وغيرها فكان من عمل هؤلاء الاثبة النظر اليها بالقواعد العامة للاسلام واقرار بعضها وانكار بعضها وتعديل بعضها وهذا العامة للاسلام واقرار بعضها وانكار بعضها وتعديل بعضها وهذا اللاشك باب واسع من الإبواب التي تضخم التشريع وتغذيك

مسائل کی گونا گونی کی وجہ رہے ، کہ عباسی دور حکومت کی ابتدا ہی میں اسلامی مملکت کے حدود بہت وسیع ہو گئے تھے، جن میں مختلف قومیں آباد تھیں، جن کا تدن،عادتیں اور قانون بہت مختلف تنصے اور طریق عبادت ومعاملات کی بھی بهت متنوع شكلين رائج تهين بلين جب بدمختلف قومين عباسي عهدتك اسلام میں داخل ہو کئیں اور اس دور میں استفرار آیا اور سب کاموں پر دینی رنگ چڑھ سميا توان مختلف قومول كوجومسلمنان موئيس ايين اسين خصوصي تدن وعادات كو مجھی اسلامی رنگ دینے پر مجبور ہونا پڑا ،اس کے لیے انہیں اینے اینے علاقے کے فقہا سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوئی، چنانچہ عراق کے لوگوں نے جن میں فارسی نبطی وغیرہ ترنوں کی نمور تھی،امام ابوحنیفہ اور ان کے درجہ کے لوگوں سے رجوع کیا ہتو ان ائمہ نے ان سب باتوں بر گہری نظر ڈال کر اسلام کے عام اصول وقواعد کی روشن میں انہیں زندگی گزارنے کے لیے ان کے رواجوں میں کتربیونت کی بعنی اسلام سے جو چیزیں ہم آ ہنگ تھیں انہیں برقرار ركھااور جوصر بيجا مخالف تقيس ان كوبدل ديااورجن ميں جزوى تبديلى يے كام چل سكتاتها ان مين بقدر ضرورت ای تغير كيا بالشبه به بهت برا اورا نهم كام تها اجسان ائمهنا انجام دماءجس سيشر بعت كوغذ ااوروسعت ملى

امام اعظم کوان مسائل میں اسلامی نقط نظر واضح کرنے کی اولیت کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے وقت کی اہم ضرورت کومسوس کرتے ہوئے فقہی مسائل کو مافذ شریعت کی روشنی میں مستبط کرنے کا فیصلہ فر مایا ، جس کے لیے انہوں نے علم و تفقہ میں غیر معمولی قوت استباط واجتہا د کے باوجود استے عظیم کام کے لیے تنہا اپنی ذات پر انحصار نہیں کیا ، بلکہ علوم اسلامیہ کے ماہرین ، لغت وعربیت کے رمزشناس ، سیاسی ، ملکی ، تجارتی ، ساجی ، اقتصادی امور و مسائل پر نظر رکھنے والے ارباب فضل و کمال کوا ہے ساتھ شریک کیا اور انہیں ہر مسئلہ پر کھل کر بحث کرنے اور مسائل کی تنقیح کا آزادانہ جن عطا

کیا،اس طرح شورائی نظام کے ذریعہ فقہ حنی مدون ہوئی اور مسائل کے مکنہ تمام پہلووں کا جائزہ لے کرحتی فیصلہ کیا گیا جو دین فطرت کے مطابق تھا، یہی وجہ ہے کہ جب اس قانون فقہی کی اشاعت ہوئی تولوگوں نے اسے بطیب خاطر قبول کیا۔

فقد حنی کی قبولیت عام کی ایک اہم وجدامام ابوصنیفہ کے اصول واجتہاد واستنباط کی وسعت بھی ہے کہ امام صاحب نے ادلہ اربعہ کتاب وسنت، اجماع وقیاس کے علاوہ قضایا ہے صحابہ، استحسان، عرف استصحاب اور مصالح مرسلہ سے بھی مسائل کے استخراج واستنباط میں مدد لی، جب کہ دوسرے ائمہ کے نزدیک استے اصول استنباط ہیں۔

فقد حقی کی وسعت کا ایک سبب بی بھی ہے، کہ اس زمانے میں فقہ تقدیری کو عام طور پر معیوب خیال کیا جاتا تھا، گرامام صاحب نے اس میدان میں اپنی فکری صلاحیتیں صرف فرما کر ہزاروں تقدیری مسائل کاحل مستبط فرما کر امت مسلمہ کے لیے وہ آسانی فراہم کردی، جس سے دوسر نے فتہا کا دامن اجتہا دتقریبا خالی ہے۔ اگر چہ بعض ناقدین امام نے اس بنیا د پر طنز آیہاں تک کہا، 'اعلم الناس بمالم یکن ''لیکن امام صاحب کو مسلمانوں کے معاملات ومسائل اور ان کی پیش آنے والی مشکلات کا احساس قبل از وقت ہوگیا تھا، ان کا نقط نظر تھا، کہ معاملات ادر مسائل سامنے آنے سے پہلے ہی ان کا شری حل ڈھونڈ لیا جائے، آپ فرمایا کرتے تھے:

انا نستعد للبلاء قبل نزولها فاذا ماوقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه. (تاريخ بندادج ١٣٨٠ ٣٢٨)

مصیبت آنے سے پہلے اس کے مقابلے کے لیے ہم تیاری کر لینے
ہیں، تاکہ جب وہ بیش آئے تو ہمیں معلوم رہے کہاب ہمیں کیا کرنا ہے۔
ایک بارآپ نے بیجی ارشاد فرمایا:

لولاهذا لبقی الناس فی الضلالة (کردری جاس ۳۳) اگربیتیاری نه بوتولوگ کم کرده راه بوجا کیس کے۔

فقد حفی میں ہرزمانے کے جدید مسائل کاحل پیش کرنے کی کامل صلاحیت موجود ہے۔امام اعظم نے مسائل فقہیہ کے استنباط میں انسانی فطرت کا لحاظ کیا ہے، کیول کہ اسلام وین فطرت ہے، اس بنا پرایسے مسائل میں جہاں کوئی نص موجود نہ ہویا روایات مختلف ہوں ،تو مذہب حنی میں عام طور پر فطری تقاضوں کو وجہ ترجیح قرار دیا جاتا ہے۔مثال كطور برمسواك كم تعلق "عند كل صلوة "كى روايت كمقابلي من عند كل و صوء' 'کواس کیے ترجیح حاصل ہے، کہ بدروایت فطری تقاضے کے قریب ترہے۔ چول کے مسواک فطری طور پر منہ اور دانتوں کی صفائی کے کام آئی ہے اور صفائی طہارت کا جز ہے اس کیے احناف کے نزویک مسواک وضو کی سنت ہے۔ جب کددیگر ائمہ کے نزویک مسواك تمازكى سنت ہے۔ امام اعظم ابوصنیفہ نے فرمان الہی 'یسرید الله بسکم الیسسر و لا يسريسد بكم العسر "كے مطابق فرض اور حرام كى تعريفات ميں سخت قيو دلگا كرلوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔آپ کے نزدیک فرض وحرام کا اثبات الی نص سے ہوتا ہے، جوثبوت اور دلالت دونوں اعتبار ہے قطعی ہو۔اسی طرح امام اعظم کے وضع کردہ دیگر اصولوں کا تجزید کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حقی فقد دیگر نقہوں کے مقابلے میں نہایت آسان اورزمی بر مبنی ہے۔

جن معاملات میں ائمہ کا اجتہادی اختلاف ہے، ان میں اگر امام اعظم کے موقف کا تجزید کیا جائے تو آپ کا نقطہ نظر مبنی براحتیا طانظر آئے گا۔

سیدہ اہم خصوصیات ہیں جن کی بناپر فقہ خفی کومسلمانوں کے ہرطقہ نے قبول کیا اور ہم طبقہ سے تعلق رکھنے والوں نے اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کی ، چنانچ عہدا مام اعظم سے لے کرآج تک سیمنٹ فقدا پی پوری قوت وتوانائی کے ساتھ بھیلتا جلا جارہا ہے ، دنیا کے تمام ملکوں میں امام اعظم کے مقلد موجود ہیں ، بلکہ سے کہنا ہے جانہ ہوگا ، کہ آج حنفی مسلک فقہ پر چلنے والے مسلمان سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں اورامام کی سیم مقبولیت ان کی فقہ کی عظمت و ہمہ گیری حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس دعا کا ثمرہ ہے ، جو

آپ نے امام صاحب کے والد اور ان کی اولا د واحفاد کے بارے میں ارشادفر مائی تھی۔امام صاحب کے بوتے اساعیل بن حماد کا بیان ہے:

نحن نرجوا ان يكون الله تعالى قد استحاب بعلى فينا.

(تىمىش الصحيفه ص٥)

ہم امیدر کھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی دعا ہمارے حق میں ضرور قبول گرمائی ہے۔

محدث علی قاری نے گیارہویں صدی ہجری میں حنفی ندہب کے مقلدین کوتمام اہل اسلام کا دونہائی قرار دیا ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ جاس۲۲)

امام ربانی مجددالف ثانی فرماتے ہیں:

سی تکلف اور تعسف کے بغیر کہا جاسکتا ہے، کہ کشف کی نظر میں مذہب حنی ایک عظیم دریا کی صورت میں وکھائی دیتے دریا کی صورت میں وکھائی دیتے ہیں، خاہری نظر سے بھی دیکھا جائے تو امت مسلمہ کا سواد اعظم امام اعظم ابوحنیفہ کا بیروکار ہے۔ (کمزبات دفتر دوم کمتوب ۵۵)

علامہ ابن خلدون ۲۳۲ سے تا ۸۰۸ جے فقہ حنی کے تبلین کی کثریت اور اس کے بعض اسباب کوان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

آئ امام ابوعنیفہ کی فقہ کے پیرواہل عراق ، مسلمانان ہندوچین و ماوراء النہراور تمام بلادعجم کے اہل اسلام ہیں، کثرت کی وجہ دراصل بیہ ہوئی، کہ اول تو اس فدہب خفی نے دارالاسلام عراق میں جنم لیا، جس کو قدر تا مقبولیت عامہ نصیب ہونی چاہیے، پھران کے شاگردوں نے خلفا ہے عباسیہ کی صحبت میں رہ کر تالیفات کے تو دے لگادیے شاگردوں نے خلفا ہے عباسیہ کی صحبت مناظرے رہے اور اختلافی مسائل میں اچھی شخے، شافعیوں کے ساتھ ان کے زبردست مناظرے رہے اور اختلافی مسائل میں اچھی انجھی بحثین ان کے قلم سے تکلیں، یوں وہ علم میں منجھ گئے اور عمین انظر بن گئے اور جو پھوان کی فضیلت و برتری تھی وہ منظر عام برآگئی ۔ حفیوں کے پچھلمی کارنا مے قاضی ابن العربی کی فضیلت و برتری تھی وہ منظر عام برآگئی ۔ حفیوں کے پچھلمی کارنا مے قاضی ابن العربی کی فضیلت و برتری تھی وہ منظر عام برآگئی ۔ حفیوں کے پچھلمی کارنا مے قاضی ابن العربی کی فضیلت و برتری تھی وہ منظر عام برآگئی ۔ حفیوں کے پچھلمی کارنا مے قاضی ابن العربی

اورابوالولیدالباجی کے توسط سے مغرب میں پہنچ گئے۔ (مقدمه ابن ظلدون ص ۱۳۳۱،۳۳۰)

ابن خلدون كابه تجزية تقريباً سواحيه سوسال برانا ہے،اس دور میں فقد عنی كی مقبولیت اور اس کے متبعین کے دائرے میں بردی وسعت پیداہوگئ ہے، عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگله دلیش، چین، برما،سری گنکا، نیبیال، ترکی، مصر، شام، سودٔ ان، بورپ دامریکه میں جہاں بھی سی مسلمان موجود ہیں ان کی غالب اکثریت فقد حقی کی پیرو ہے۔مصر جہاں امام شافعی نے اپنی فقنہ کو از سرنو مرتب کیا تھا، وہاں بھی حنفیوں ہی کی اکثریت ہے اور حکومت کا آئین ودستور مسلک حنی ہی ہے۔اس طرح بلاشک وشبہ میہ بات کہی جاسکتی ہے، کہ دنیا میں مسلمانوں کی دونہائی سے زیادہ اکثریت حنفی فقہ برخمل کرتی ہے۔

فقه حفی کی عالم گیرمقبولیت کا انداز واا ایر کی اس ربورٹ سے بھی لگایا جاسکتا ہے،جس میں عالمی سطح پرتمام مسلمانان عالم کے فقہی مسالک کے ماننے والوں کاعمومی جائزہ پیش کیا گیا تھا، کہس مسلک کے ماننے والوں کی تعداد کیا ہے۔

زيد بيكتب فكركى تعدادتقريبا ٢٠٠٠ رلاكه اثناعشر بيابك كروز ٢٥٥ رلاكه اوراال سنت وجماعت میں سے امام احمر کے مقلدین کی تعداد تقریباً تمیں لاکھ امام مالك كے مقلدين جاركروڑ امام شاقعي كے مقلدين تقريبادس كروڑ امام اعظم کے مقلدین تقریبا چونتیس کروڑ۔ (انسائیکو پیڈیا آف اسلام مخترلیڈن ااواء)

# فقد في كا قبول عام

قرآن وحدیث کے احکام اور صحابہ وتابعین کے فیصلوں اور فناوی کی نظیروں کی چھان بین کرکے اہل علم کی ایک مجلس نے ابو صنیفہ جیسے تبحر عالم اور نکتہ رس مجہد کی سریراہی میں قانون اسلامی کے جواحکام منفح شکل میں نکال کر دنیا کے سامنے پیش کیے ، مزید براں اصول شریعت کی روشنی میں وسیع پیانہ پر اجتہاد کر کے ذندگی کے ہر پہلو میں پیش آنے والی امکانی صور توں کے لیے جو قابل عمل آئین مرتب کر دیے تھے ، ان کے بعد مشکل ہی والی امکانی صور توں کے لیے جو قابل عمل آئین مرتب کر دیے تھے ، ان کے بعد مشکل ہی سے انفرادی کوشش کرنے والے فقہا کی آراکو وقع سمجھا جاسکتا تھا، چنانچ مشہور فقیہ کی بن آدم کہتے ہیں:

وكانت الكوفة مشحونة بالفقه وفقهاء ها كثيرمثل ابن شبرمة وابن ابى ليلى والحسن بن صالح وشريك وامثالهم فكسدت اقاويلهم عند اقاويل ابى حنيفة وسير بعلمه الى البلدان وقضى به الخلفاء والاثمة والحكام واستقر عليه الامر (مونق ج٢ص١٤)

کوفہ فقہ سے بھراہوا تھا، وہاں بے شار فقہا تھے، مثلا ابن شہر مہ، ابن ابی لیا جسن بن صالح اور شریک وغیرہ گرابوطنیفہ کے اقوال کے آگے دوسرے فقہا کے اقوال کے آگے دوسرے فقہا کے اقوال کا بازار سرد ہڑگیا، آئیس کاعلم مختلف علاقوں میں بھیل گیا، اس پر خلفا، انکہ اور حکام فیصلے کرنے گے اور معاملات کا جلن اس ہو گیا۔
خلفہ مامون الرشمد کے عوم تک جنفی فقہ کا جلن اس موسی سا نے مرماہ م

خلیفہ مامون الرشید کے عہد تک حنفی فقہ کا جلن اس بڑے پیانے بر عام ہو گیا تھا، کہ امام اعظم کے مخالف ایک فقیہ نے خلیفہ مامون کے وزیرِ اعظم فضل بن مہل کومشورہ دیا، کہ حنی فقہ کا استعال بند کرنے کے احکام جاری کردیے جائیں، وزیر اعظم نے اس سلسلے میں معاملہ نہم دانشوروں کو بلا کررائے لی ،انہوں نے بالا تفاق کہا:

ان هذا الامر لاينفذ وينتقص جميع الملك عليكم ومن ذكرلك هذا فهو ناقص العقل فقال له الفضل بن سهل هذا

ان سبعه امير المومنين لا يرضى به (مونق ٢٠ص٥٥)

یہ بات نہیں چلے گی اور سارا ملک آپ لوگوں پرٹوٹ پڑے گا،جس شخص نے آپ کو میمشورہ دیا ہے' ناقص العقل'' ہے، وزیر نے کہا میں خود بھی اس

خیال سے متفق نہیں ہوں اور امیر المومنین بھی اس سے راضی نہ ہوں گے۔

اسلامی تاریخ کابیاہم واقعہ ہے، کہ خص واحد کی قائم کی ہوئی بقہی کوسل کے شرعی فیصلے اور فقہی کوسل کے شرعی فیصلے اور فقہی سائل ارکان مجلس کے علمی وقار اور ان کی حسن نبیت واخلاص کی بدولت اسلامی حکومتوں کا قانون اور مسلمانوں کی دینی ومعاشرتی زندگی کا قابل قبول راستہ بن گیا۔ مزید بران مستقبل کے لیے انفرادی طور پر قانون اسلامی کو مدون ومرتب کرنے والوں کے لیے روشن لائحہ ممل

عطا کردیا۔ چنانچہ بعد میں جتنے دوسرے بڑے بڑے نظام سبنے وہ اسپے طرز اجتہاد اور

نتائج اجتباد میں جاہے اس سے مختلف ہوں مگران کے لیے فقد خفی کا اصول اجتباد ہی نمونہ

تفاجنهين سامن كهرو يكرفقني نظام ي تشكيل وتعمير كالتي

اماممونق ني بسند متصل امام ابواقم بن بربان نحوى ثقة كاية ول نقل كيا ب من رزقه الله فهما لمنهم الى حنيفة ونحو الحليل راى منهما الآية الباهرة والجرعة المعجزة واستنار في قلبه ان الله لم يحص بهما الا منهج الحق وشرعة الصدق.

جس کواللہ تعالی امام ابوحنیفہ کے ندہب اور امام طیل بصری کی نحو کے بچھنے کی صلاحیت عنایت کرتا ہے، وہ تخیر کرنے والی نشانی اور عاجز کردینے والا گھونٹ محمرے کا اور اس کے ول بین تور بیدا ہوگا کہ یقینا اللہ تعالی نے ابوحنیفہ کے محمرے کا اور اس کے ول بین تور بیدا ہوگا کہ یقینا اللہ تعالی نے ابوحنیفہ کے

مذہب اور خلیل کی نحو سے راہ حق اور طریقہ صدق کو مخصوص کیا ہے۔ استاذادیب ابو پوسف بعقوب بن احمد نے کہا ہے۔

حسبی من الحیرات مااعددته یوم القیامة فی رضی الرحبن دین النبی محمد خیر الوری ثم اعتقادی مذهب النعمان کافی بین مجهو قیامت کے دن وہ بھلائیاں جواللہ کی رضامندی کے لیے میں نے مہیا کررکھی بین اور وہ حضرت محمد الله بیترین خلائق کادین اور ابوصنیف نغمان کے ندہب کااعتقاد ہے۔

ابندا میں بعض اہل علم کا گمان تھا، کہ فقہ حنی اپنے مرکز تدوین سے باہر پھیلنے کی قوت نہیں رکھتے ہوئے ہے۔ قوت نہیں رکھتی ہلکی ساری دنیانے و بکھ لیا کہ امام اعظم کی وفات کو ابھی چند دہائیاں ہی گرزی تھیں، کہ فقہ حنی دنیا ہے اسلام کے غالب خطوں تک پہنچ گئی۔

سفيان بن عيينه كهتي تنصيخ

شیئان ماظننت انهما یجاوزان قنطرة الکوفة وقدبلغا الآفاق قر أة حمزه ورای ابی حنیفة (تاریخ بندادی ۱۳۷۳) دوچیزون کے متعلق مجھے خیال نہیں آتا تھا، کہوہ کوفہ کے بل پاریپنجیں گ حالاں کہ وہ ونیا کے دوردراز گوشوں تک پہنچ گئیں۔ جزہ کی قرات اورالوصنف کی فقیت

and the second of the second o

The state of the s

# امام صاحب کی مصنفات اوران کی اہمیت

عالم اسلام میں حدیث وفقہ کے موضوع پر کتابوں کی تالیف کا آغاز دوسری صدی ہجری کے نصف اول میں ہو چکا تھا۔اس دور میں ہمیں متعدد اصحاب علم قلم کی کتابوں کا سراغ ملتا ہے۔ رہیج بن مبیح متوفی والصےنے بھرہ میں معمر راشدمتوفی ساھاھےنے یمن میں، ابن جرت متوفی و ۱ اجےنے مکہ میں سفیان توری متوفی الا اجےنے کوفہ میں عبداللہ بن مبارك متوفى إ ١٨ مع في خراسان مين، وليد بن مسلم متوفى ١٩٥ مع في الماج في من مسلم من مسلم بن بشیر متوفی سو ۱۸ بھے واسط میں اور اس زمانہ میں امام ابو صنیفہ نے بھی کوفہ میں فقد کی تدوین كى-اينے تلامذہ كى ايك جماعت كو لے كراجمع لفقهى قائم كيا اور احاديث وفقه كاا ملا کرایا، بعد میں تلامذہ نے ان کتابوں کوایئے حلقہ درس میں روابیت کیا، جس کی وجہ سے وہ کتابین شاگردوں کی طرف منسوب ہوئیں۔ پھربھی کچھ کتابیں امام صاحب کے نام سے باقی رہ گئیں۔ابن ندیم نے ان کتابوں کے نام دیے ہیں (۱) کتا ب الفقہ الاكبر(٢) كتاب رسالة الى البتى (٣) كتاب العالم والمتعلم (٧) كتاب الرعلى القدربيد (القمرست ص ۲۸۵)

امام صاحب کی وفات کے بعد تک ان کی کتابوں سے استفادہ ہوتا رہا اور ان کا فركراس زماند كے اہل علم كے بہال ملتا ہے۔عبداللد بن داؤدواسطى كاقول ہے: من اراد ان يخرج من ذل العبي والجهل ويجد لذة الفرق فلينظر في كتب ابي حنيفة. (اخبارالي صيفة واصحابه ٤٨) جو تحص جا ہتا ہے کہ کورچیتی اور جہالت کی ذلت سے نکل کر فقہ کی لذت

یائے وہ ابوحنیفہ کی کتابوں کودیکھے۔

زائدہ بن قدامہ کا بیان ہے، کہ میں نے سفیان توری کے سر ہانے ایک کتاب پائی ،جس کووہ دیکھا کرتے تھے، میں نے اس کو دیکھنے کی اجازت جاہی ،تو انہوں نے

فأذا كتأب الرهن لابي حنيفة فقلت له تنظر في كتبه فقال وددت انها كلها عندى مجتمعة انظرفيها فما بقى في شرح العلم غاية ولكن مأننصفه. (اخبارالي صنفة واصحابه ١٥٥٠) وہ ابوصنیفہ کی کتاب الرمن تھی ، میں نے کہا ، کہ آپ ان کی کتابیں و سکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے، کہ ان کی تمام کتابیں میرے پاس جمع ہوتیں اور میں ان کود کھتار ہتا علم کی تفصیلات کی کوئی انتہائہیں ہے،ہم نے ابوحنیفہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔

امام ما لک نے خالد بن مخلد قطوانی کو خط لکھ کر ابو صنیفہ کی کتابیں طلب کیس اور انہوں

يسأله أن يحمل اليه شيئاً من كتب أبي حنيفة ففعلم

(عقودالجمان ١٨٢)

امام ما لک نے خالدے سوال کیا کہ ابو حنیفہ کی کیچھ کتابیں بھیج دو چنانچہ انہوں نے بیہ

عبدالله بن داؤد کہتے ہیں، کہ ایک مرتبہ اعمش نے جج کا ارادہ کیا اور کہا، کہ من ههنا يذهب الى ابى حنيفة يكتب لنا كتاب المناسك

(اخبارالى حديقة واصحاب ص٠٤)

كوئى يهال ہے، جوابوصنيفہ كے پاس جاكر بمارے ليے كتاب المناسك لكودے۔ امام ابوحنیفہ کی تصانیف اور کتابوں کے بارے میں ان کے معاصر ائمہ دین کی شہادت کے بعد سے بھا کہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، بڑی نادانی کی بات ہے، بلکہ حقیقت سے کہ امام صاحب کی کتابیں گئی صدیوں تک دائرو سائر رہیں اور فقہا و محققین ان سے استفادہ کرتے ہے، امیر بن ماکولانے الا کمال میں ابوحا مداحمہ بن اساعیل بن جبریل بن قبل مقری قرام متوفی ساسا ہے کے حال میں لکھا ہے:

وسمع كتب ابى حنيفة وابى يوسف من احمد بن نصر عن ابى سليمان الجوزجاني عن محمد وغير ذلك.

انہوں نے امام ابوحنیفہ اور امام ابو بوسف کی کتابیں احمد بن نصر سے تی ہیں اور احمد بن نصر نے ابوسلیمان جوز جانی سے اور انہوں نے امام محمد سے بیہ کتابیں سنی ہیں۔

قاضی ابوعاصم محربن احمدعا مری مروزی کیارائمداحناف میں سے ہیں،ان کا قول

لوفقدت كتب ابى حنيفة رحمه الله لامليتها من نفسى حفظاً.

اگرامام ابوحنیفه کی کتابیں معدوم ہوجا ئیں تو میں ان کواییے حافظہ کی مدد سے املا کراسکتا ہوں۔

#### كتاب الآثار

ازمند ماضیہ میں کتاب سازی کا یہ بھی اندازتھا، کہ شیوخ واسا تذہ کی مرویات تلافدہ صبط تحریر میں لاتے ہے اور وہ کتابیں شیوخ واسا تذہ کی جانب منسوب ہوا کرتی تعیں۔ چنا نچاحکام الاحکام جوابن دقیق العید کی تصنیف قرار دی جاتی ہے، اصل میں ان کی تصنیف نبیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے تلمیذر شید قاضی اساعیل سے املا کرایا۔ اس طرح کتاب الآثار بھی ہے، جسے امام اعظم کے تلافدہ قاضی ابو یوسف جمد، زفر ،حسن بن زیاد نے حدثنا واخبرنا کے صیفوں کے ساتھ منضبط کیا گو کہ مولا ناشبلی نے کتاب الآثار کوامام

صاحب کی تصنیف سلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ (سرۃ انعمان ۱۳۳۰) گریدان کا اپناخیال ہے، جس کی تائید کسی اور محقق کے قول سے نہیں ہوتی۔ علما ہے ماسبق نے کتاب الآثار کو امام صاحب کی تصنیف قرار دیا ہے۔ کہ ملاعلی قاری ۔ امام ابو صنیفہ نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زائدا حادیث بیان کی ہیں اور جالیس ہزارا حادیث ہے کتاب الآثار کا انتخاب کیا ہے۔

(منا قب امام أعظم بحواله تذكرة المحد ثين ص٠٨)

﴿ الله الله الم احمد بن حنبل: امام ابوحنیفه نے کتاب الآثار کا انتخاب جالیس ہزار حدیثوں سے کیا۔ (ایناص ۸۰)

انما کلی بن مجرعسقلانی: "والسموجود من حدیث ابی حنیفة مفردا انما هو کتاب الآثار التی رواه محمد بن الحسن "اس وقت امام اعظم کی اجادیث میں سے" کتاب الآثار اثنی رواه محمد بن الحسن فروایت کیا ہے۔ (ایناس ۱۸) میں سے" کتاب الآثار موجود ہے، جے محمد بن صن نے روایت کیا ہے۔ (ایناس ۱۸) محمد الله بن مبارک نے

روى الآثار عن نبل ثقات غزار العلم شيخة حصيفه

امام اعظم نے ''الآٹار'' کو ثقنہ اور معزز لوگوں سے روایت کیا ہے، جو وسیج العلم اور عمدہ مشائخ نتھ۔ (مناقب مونق ج اس ۱۹۱)

ہے امام عبدالقادر حنی امام بوسف بن قاضی ابو بوسف کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:
دی کتاب الآثار عن ابی حنیفة وهو مجلد ضخد ۔ (الجوابرالمدین جوس است امام بوسف نے اپنے والدابو بوسف کے واسطے سے امام ابو حنیفہ سے کتاب
امام بوسف نے اپنے والدابو بوسف کے واسطے سے امام ابو حنیفہ سے کتاب
الآثار کوروایت کیا ہے جوایک ضخیم جلد میں ہے۔

مسانيدا مام اعظم

امام اعظم کی مرویات کو بعد کی صدیوں میں ان کے ہر ہریشن کے نام سے علاحدہ

علا حده ترتیب دیا گیا، جے مندالی حنیفہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ مرتبین مسانیدالی حنیفہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) حافظ محمد بن مخلد اسه (۲) حافظ عصر بن عقده ۲۳۳ه (۳) حافظ ابوالقاسم ۲۳۳ه (۳) حافظ اشتانی ۲۳۹ه (۵) امام عبدالله حارثی ۲۳۹ه (۲) حافظ محمد بن مظفر ۲۵ مه (۷) حافظ ابن عدی ۲۳۳ه (۸) حافظ طلحه ۲۸ هه (۹) حافظ ابن شابین ۲۵۰ه (۱۱) حافظ و ۱۳۵ هه (۱۱) حافظ ابن شابین ۲۵۰ هه (۱۱) حافظ ابن شابین ۲۵۰ هه (۱۱) حافظ ابن فیم اصفهانی ۵۰ هه (۱۳) حافظ ابن عساکر دارقطنی ۲۳۰ هه (۱۲) حافظ ابن فیم اصفهانی ۵۰ هه (۱۲) حافظ ابن خسر ۲۵ هه (۱۲) مندالد نیاا ۵۵ هه (۱۲) عیسی جعفری ۲۰ هه اهد امام عبدالو ماب شعرانی مساند امام اعظم کوان الفاظ سے خراج مخسین پیش که امام عبدالو ماب شعرانی مساند امام اعظم کوان الفاظ سے خراج مخسین پیش که امام عبدالو ماب شعرانی مساند امام اعظم کوان الفاظ سے خراج مخسین پیش که

امام عبدالوماب شعرانی مسانیدامام اعظم کوان الفاظ سے خراج شخسین پیش کرتے

قد من الله على بهطالعة مسانيد الامام ابى حنيفة الثلاثة فرايته لايروى حديثا الاعن اخبا رالتابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاسود وعلقية وعطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن البصرى واضرابهم رضى الله عنهم اجبعين فكل الرواة الذين هم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ثقات اعلام اخبار ليس فيهم كذاب ولامتهم بكذب

(ميزان الشريعة الكبريج اص ١٨)

الله تعالیٰ نے مجھ پراحسان کیا، کہ میں نے امام اعظم کی مسانید ثلاثه کا مطالعہ کیا، پس میں نے دیکھا کہ امام اعظم تفداور صادق تابعین کے سوا مطالعہ کیا، پس میں نے دیکھا کہ امام اعظم تفداور صادق تابعین کے سوا کہ کسی سے روایت نہیں کرتے جن کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے



خیرالقرون ہونے کی شہادت دی جیسے اسود، علقمہ، عطا، عکرمہ، مجاہد، کھول اور حسن بصری وغیرہم پس امام اعظم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تمام راوی عدول تقداور مشہور اخیار میں سے ہیں جن کی طرف کذب کی نست بھی نہیں کی جاسکتی نہ ہی وہ کذاب ہیں۔





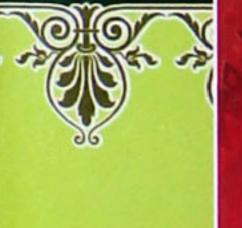







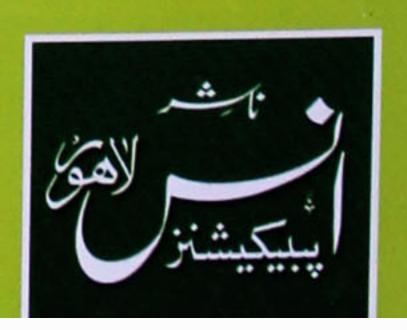